سيرت مسيح موعود

(حضرت بانی جماعت احدید کے مخضر حالات زندگی)

ار سید ناحضرت مرزابشیرالدین محموداحمد خلفة المسحالثانی نحمده و نعلی علیٰ رسوله الکریم

بسم الله الرحمٰن الرحيم

دبياجيه

چونکہ احمر یہ جماعت کی روز مرہ ترتی اور اطراف عالم میں پھیلنے والی امر کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کو جو اس کے حالات سے واقف نہیں۔ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کے حالات سے آگاہ ہوں۔ لیکن بوجہ مجبوری کے وہ مفصل کتب کو نہیں دیکھ سکتے اس لئے میں نے چاہا کہ ایک ایسار سالہ لکھ دوں جس میں مخضر طور پر اس سلسلہ اور اس کے بانی کے حالات درج ہوں تاکہ طالبان حق کے لئے وہ اللہ تعالی کے فضل کے ماتحت راہنما کا کام دے اور مزید تحقیق کے لئے راستہ ان کے دلوں میں تحریک پیدا کرے اور آسانی بادشاہت میں داخل ہونے والوں کے لئے راستہ صاف کرے۔ اس مخضر ٹریکٹ میں مندرجہ ذیل امور پر روشنی ڈالی جاوے گی۔

احر ً بانی سلسلہ احمد یہ کے حالات۔ اس کی سیز ۔ اس کا دعویٰ اور دلا کل۔ اس کی مشکلات۔ اس کی پیش گوئیاں۔ اس کا کام -اسکے بعد اس کے قائم کردہ سلسلہ کے حالات۔ •

نحمده و فعلى على رسوله الكريم

بهم الله الرحن الرحيم

## احرٌ قادياني أور آب كے خاند اني حالات

احد جو سلم احدید کے بانی تھ ، آپ کا پورا نام غلام احد تھا اور آپ قادیان کے باشندے تھے۔جو بٹالہ ریلوے اسٹیشن سے گیارہ میل امرت سرسے چو ہیں میل اور لاہور سے ساون میل جانب مشرق پر ایک قصبہ ہے۔ آپ قریباً ۱۸۳۷ء یا ۱۸۳۷ء میں ای گاؤل میں مرزا غلام مرتضی صاحب کے ہاں جعہ کے دن پیدا ہوئے اور آپ کی ولادت توام تھی۔ یعنی آپ کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی جو تھوڑی ہی مدت کے بعد فوت ہوگئ۔ آپ کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی جو تھوڑی ہی مدت کے بعد فوت ہوگئ۔ پیشتراس کے کہ میں آپ کے حالات بیان کروں ضروری معلوم ہو تا ہے کہ مخضرا آپ کے خاندان کے بھی پچھ حالات بیان کروسے جا کیں۔

آپ کا خاندان اپنے علاقہ میں ایک معزز خاندان تھا۔ اور اس کا سلسلہ نسب برلاس سے جو امیر تیور کا پچا تھا ملتا ہے اور جب کہ امیر تیور نے علاقہ کش پر بھی جس پر اس کا پچا حکمران تھا قضہ کر لیا تو برلاس خاندان خراسان میں چلا آیا اور ایک مرت تک یمیں رہا۔ لیکن وسویں صدی بجری یا سولمویں صدی مسیحی کے آخر میں اس خاندان کا ایک ممبر مرز اہادی بیگ بعض غیر معلوم وجوہات کے باعث اس ملک کو چھوڑ کر قریباً دو سو آدمیوں سمیت ہندوستان میں آگیا اور ریائی کے فاصلہ پر دریائے بیاس کے قریب کے علاقہ میں اس نے اپنا ڈیرہ لگایا۔ اور بیاس سے نو میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں بیایا اور اس کا نام اسلام پور رکھا۔ (یعنی اسلام کاشم) چو نکہ آپ ایک نمایت قابل آدمی شخر دیائے گاؤں بیایا اور اس کا نام بور کے اسلام پور قاضی مقرر کئے گئے اور اس عہدہ کی وجہ آپ کے گاؤں کا نام بجائے اسلام پور کے اسلام پور قاضی موگیا یعنی اسلام پور جو قاضی کا مقام ہے۔ اور بگڑتے اسلام پور کا نام تو مٹ گیا اور صرف قاضی رہ گیا۔ جو پنجابی تلفظ مقام ہے۔ اور بگڑتے اسلام پور کا نام تو مٹ گیا اور صرف قاضی رہ گیا۔ جو پنجابی تلفظ مقام ہے۔ اور بگڑتے اسلام پور کا نام تو مٹ گیا اور صرف قاضی رہ گیا۔ جو پنجابی تلفظ مقام ہے۔ اور بگڑتے اسلام پور کا نام تو مٹ گیا اور صرف قاضی رہ گیا۔ جو پنجابی تلفظ

میں قادی بن گیا۔ اور آخر اس ہے بگڑ کر اس گاؤں کا نام قادیان ہو گیا۔ غرض مرزا ہادی بیک ضاحب نے خراسان سے آگر بیاس کے پاس ایک گاؤں بساکر اس میں بودوباش اختیار کی اور ای جگہ پر ان کا خاندان ہمیشہ قیام پذیر رہا۔ اور باوجود دہلی پایہ تخت حکومت سے دور رہنے کے اس خاندان کے ممبر مغلیہ حکومت کے ماتحت معزز عهدوں پر مأمور رہے۔ اور جب مغلیہ فاندان کو ضعف پنیجا اور پنجاب میں طوا نف الملو کی پھیل گئی تو یہ خاندان ایک آزاد حکمران کے طوریر قادیان کے ارد گرد کے علاقہ یرجو قریباً ساٹھ میل کارقبہ تھا حکمران رہا۔ لیکن سکھوں کے زور کے وقت رام گڑھیہ سکھوں نے بعض اور خاندانوں کے ساتھ مل کراس خاندان کے فلاف جنگ شروع کی - اور گو ان کے بردادانے تو اینے زمانہ میں ایک حد تک دشمن کے حملوں کو روکا لیکن آہستہ آہستہ مرزا صاحب کے دادا کے وقت اس ریاست کی حالت ایس کزور ہوگئی کہ صرف قادیان جو اس وقت ایک قلعہ کی صورت میں تھا اور اس کے جاروں طرف نصیل تھی ان کے قبضہ میں رہ گیااور ہاتی سب علاقہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیااور آخر بعض گاؤں کے باشندوں سے سازش کر کے سکھ اس گاؤں پر بھی قابض ہو گئے اور اس خاندان کے سب مرد و زن قید ہو گئے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد سکھوں نے ان کو اس علاقہ سے چلے جانے کی اجازت دے دی۔ اور وہ ریاست کپور تھلہ میں چلے گئے اور وہاں قریبا سولہ سال رے۔ اس کے بعد مہاراجہ رنجیت سکھ کا زمانہ آگیا اور انہوں نے سب چھوٹے چھوٹے راجوں کو اپنے ماتحت کر لیا اور اس انتظام میں حضرت مرزا صاحب کے والد کو بھی ان کی جا گیر کا بهت کچھ حصہ واپس کر دیا۔ اور وہ اپنے بھائیوں سمیت مہاراجہ کی فوج میں ملازم ہو گئے۔ اور جب انگریزی حکومت نے سکھوں کی حکومت کو تباہ کیا۔ تو ان کی جا گیر ضبط کی گئی مگر قادیان کی زمین پر ان کو مالکیت کے حقوق دیئے گئے۔

ان مخضر حالات کے لکھنے کے بعد سرلیپل گریفن کی آب کا خاند انی تذکرہ تاریخول میں کتاب پنجاب چیفس کا وہ حصہ جو حضرت مرزا

صاحب کے خاند ان کے متعلق ہے ہم لکھ دینا مناسب سمجھتے ہیں۔

''شہنشاہ بابر کے عہد حکومت کے آخری سال لینی ۱۵۳۰ء میں ایک مغل مسی ہادی بیگ باشندہ سمر قند اپنے وطن کو چھوڑ کر پنجاب میں آیا اور ضلع گورداسپور میں بودوباش اختیار کی۔ یہ سمی قدر لکھا پڑھا آدمی تھا اور قادیان کے گردونواح کے ستر مواضعات کا قاضی یا مجسٹریٹ

مقرر کیا گیا۔ کتے ہیں کہ قادیان اس نے آباد کیا اور اس کا نام اسلام پور قاضی رکھا جو بدلتے بدلتے قادیان کا ہو گیا۔ کی پہتوں تک یہ خاندان شاہی عمد حکومت میں معزز عمدوں پر ممتاز رہا اور محض سکھوں کے عروج کے زمانہ میں یہ افلاس کی حالت میں ہو گیا تھا۔ گل محمد اور اس کا بیٹا عطا محمد رام گڑھیہ اور سنھیہ مسلوں سے جن کے قبضے میں قادیان کے گروونواح کا علاقہ تھا بیشہ لڑتے رہے۔ آخر کار اپنی تمام جاگیر کو کھو کر عطا محمد بیگووال میں سردار فتح شکھ المووالیہ کی پناہ میں چلا گیا اور ۱۲ سال تک امن و امان سے زندگی بسر کی۔ اس کی وفات پر رنجیت شکھ نے جو پناہ میں چلا گیا اور ۱۲ سال تک امن و امان سے زندگی بسر کی۔ اس کی وفات پر رنجیت شکھ نے جو رام گڑھیہ مسل کی تمام جاگیر پر قابض ہو گیا تھا غلام مرتضٰی کو قادیان واپس بلالیا۔ اور اس کی جدی جاگیر کا ایک بہت بڑا حصہ اسے واپس دے دیا۔ اس پر غلام مرتضٰی اپنے بھائیوں سمیت مماراجہ کی فوج میں داخل ہؤا اور کشمیر کی سرحد اور دو سرے مقامات پر قابل قدر خدمات انجام مرتس

نونمال سکھ 'شیر سکھ اور دربار لاہور کے دور دُورے میں غلام مرتضیٰ ہیشہ فوجی خدمت پر مامور رہا۔ ۱۸۴۱ء میں یہ جرنیل و نچورا کے ساتھ منڈی اور کلو کی طرف بھیجا گیا اور ۱۸۳۳ء میں اس نے کارہائے میں ایک پیادہ فوج کا کمیدان بنا کر پشاور روانہ کیا گیا۔ ہزارہ کے مفسدے میں اس نے کارہائے نمایاں کئے۔ اور جب ۱۸۳۸ء کی بغاوت ہوئی تو یہ اپنی سرکار کا نمک حلال رہا اور اس کی طرف سے لڑا۔ اس موقعہ پر اس کے بھائی غلام محی الدین نے بھی اچھی خدمات کیں۔ جب بھائی مماراج سکھ اپنی فوج لئے دیوان مولراج کی امداد کے لئے ملتان کی طرف جا رہا تھا تو غلام محی الدین اور دو سرے جاگیرداران کنگر خال ساہیوال اور صاحب خال ٹوانہ نے مسلمانوں کو بھڑکایا اور مصرصاحب دیال کی فوج کے ساتھ باغیوں سے مقابلہ کیا اور ان کو شکست فاش دی۔ ان کو سوائے دریائے چناب کے کسی اور طرف بھاگئے کا راستہ نہ تھا جمال چھ سوسے زیادہ آدی فوب کر مرگئے۔

الحاق کے موقع پر اس خاندان کی جاگیر ضبط کی گئی۔ مگر ۲۰۰۰ روپید کی پنشن غلام مرتضای اور اس کے بھائیوں کو عطاکی گئی۔ اور قادیان اور اس کے گردونواح کے مواضعات پر ان کے حقوق مالکانہ رہے۔ اس خاندان نے غدر ۱۸۵۷ء کے دوران میں بہت اچھی خدمات کیں۔ غلام مرتضای نے بہت سے آدمی بھرتی کئے اور اس کا بیٹا غلام قادر جزل نکلس صاحب بہادر کی فوج میں اس وقت تھاجب کہ افسر موصوف نے تربمو گھاٹ پر نمبر ۲۳ نیٹو انفنٹری کے باغیوں کو

جو سیالکوٹ سے بھاگے تھے تہ تیخ کیا۔ جنرل نکلس صاحب بمادر نے غلام قادر کو ایک سند دی جس میں یہ لکھا ہے کہ ۱۸۵۷ء میں خاندان قادیان ضلع گورداسپور کے تمام دو سرے خاندانوں سے زیادہ نمک حلال رہا۔

غلام مرتضیٰ جو ایک لائن تحکیم تھا۔ ۱۸۷۶ء میں فوت ہوا۔ اور اس کا بیٹا غلام قادر اس کا بان ان جانشین ہوا۔ غلام قادر حکام مقامی کی امداد کے لئے ہیشہ تیار رہتا تھا اور اس کے پاس ان افران کے جن کا انتظامی امور سے تعلق تھا بہت سے سر شیفکیٹ تھے۔ یہ پچھ عرصہ تک گورداسپور میں دفتر ضلع کا سپر نٹنڈنٹ رہا۔ اس کا اکلو تا بیٹا کم سنی میں فوت ہو گیا اور اس نے اپنے بھتے سلطان احمد کو متبنی کر لیا۔ جو غلام قادر کی وفات یعنی ۱۸۸۳ء سے خاندان کا بزرگ خیال کیا جاتا ہے۔ مرزا سلطان احمد نے نائب تحصیلداری سے گور نمنٹ کی ملازمت شروع کی اور اب اکشرا اسٹنٹ ہے۔ یہ قادیان کا نمبردار بھی ہے۔ نظام الدین کا بھائی امام الدین جو میں فوت ہوا کہ دیلی کے محاصرے کے وقت ہاؤمن ہورس (رسالہ) میں رسالدار تھا۔ اس کا باب غلام محی الدین تحصیلدار تھا۔

یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ غلام احمد جو غلام مرتضی کا چھوٹا بیٹا تھا مسلمانوں کے ایک مشہور نہ ہی فرقہ احمد یہ کا بانی ہوا۔ یہ شخص کے ۱۸۳۱ء میں پیدا ہؤا اور اس کو تعلیم نمایت اچھی لی۔ ۱۸۹۱ء میں اس نے بموجب اسلام مہدی یا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ چو تکہ یہ ایک عالم اور منطقی تھا۔ اس لئے دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ اس کے معققہ ہوگے۔ اور اب احمد یہ جماعت کی تعداد پنجاب اور ہندو ستان کے دو سرے حصوں میں تین لاکھ کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ مرزا عربی ۔ فاری اور اردو کی بہت می کتابوں کا مصنف تھا۔ جن میں اس نے جماد کے مسلمہ کی تردید کی۔ اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ان کتابوں نے مسلمانوں پر اچھا اثر کیا ہے۔ مت سک مید برای مصبت میں رہا کیونکہ مخالفین نہ جب سے اس کے اکثر مباحث اور مقدے رہے۔ کیکن اپنی وفات سے پہلے جو ۱۹۰۹ء میں ہوئی اس نے ایک رتبہ حاصل کرلیا۔ کہ وہ لوگ بھی جو اس کے خیالات کے مخالف تھے اس کی عزت کرنے لگے۔ اس فرقہ کا صدر مقام قادیان ہے جمال انجمن احمد یہ نے ایک بہت بڑا سکول کھولا ہے اور چھاپہ خانہ بھی ہے جس کے ذریعہ سے اس فرقہ کے متعلق خروں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد کا خلیفہ ایک مشہور حکیم مولوی اس فرقہ کے متعلق خروں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد کا خلیفہ ایک مشہور حکیم مولوی نورالدین ہے جو چند سال مہاراجہ کشمیر کی ملاز بہت میں رہا ہے۔

اس خاندان کے سالم موضع قادیان پر جو ایک بردا موضع ہے حقوق مالکانہ ہیں۔ اور نیز تین ملحقہ مواضعات پر بشرح پانچ فیصدی حقوق تعلق داری حاصل ہیں "۔ ص

## بيدائش حفرت اقدس، زمانه طفوليت و تذكره والدبزرگوار حضن مزا

صاحب کے خاندان کے مخفر حالات لکھنے کے بعد ہم آپ کے حالات بیان کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ۱۸۳۷ء یا ۱۸۳۷ء میں پیدا ہوئے تھے جو کہ آپ کے والد کے عروج کا زمانہ تھا۔ کیونکہ اس وقت ان کو جاگیر کے بعض مواضع اور مهاراجہ رنجیت سنگھ کی فوجی خدمت کی وجہ ہے اچھی عظمت حاصل تھی۔ لیکن منشائے الہی میہ تھا کہ ایک ایسے رنگ میں پرورش پائیں جس میں آپ کی توجہ خدا تعالی کی طرف ہو۔اس لئے ﴾ آپ کی پیدائش کے تین ہی سال بعد مهاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے ساتھ ہی سکھ حکومت پر زوال آگیا۔ اور اس زوال کے ساتھ آپ کے والد صاحب بھی مختلف تفکرات میں مبتلا ہو گئے۔ اور آخر الحاق پنجاب کے موقعہ پر ان کی جائیداد ضبط ہو گئی اور باوجود ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کے وہ اپنی جاگیرواپس نہ لے سکے۔جس کاصدمہ ان کے دل پر آخر دم تک رہا۔ چنانچہ خود حضرت مرزا صاحب اپنی ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں ۔ که "میرے والد صاحب انی ناکای کی وجہ سے اکثر مغموم اور محموم رہتے تھے انہوں نے پیروی مقدمات میں ستر ہزار کے قریب روپیے خرچ کیا تھا جس کا انجام آخر کار ناکای تھی۔ کیونکہ ہمارے بزرگول کے دیمات مدت سے ہمارے قبضہ سے نکل چکے تھے اور ان کا واپس آنا ایک خام خیال تھا۔ اس نامرادی کی وجہ سے حضرت والد صاحب مرحوم ایک نمایت عمیق گرداب غم اور حزن اور اضطراب میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اور مجھے ان حالات کو دیکھ کرایک پاک تبدیلی پیدا کرنے کا موقعہ حاصل ہو تا تھا۔ کیونکہ حضرت والد صاحب کی تلخ زندگی کا نقشہ مجھے اس بے لوث زندگی کا سبق دیتا تھا جو دنیادی کدورتوں سے پاک ہے۔ اگرچہ مرزاصاحب کے چند دیمات ملکیت باتی تھے۔ اور سرکار انگریزی کی طرف سے کچھ انعام سالانہ مقرر تھا۔ اور ایام ملازمت کی پنشن بھی تھی۔ مگر جو کچھ وہ دیکھ چکے تھے اس لحاظ سے وہ سب کچھ بچے تھا۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ مغموم اور محزون رہتے تھے کہ جس قدر میں نے اس پلید دنیا کے لئے سعی کی ہے اگر میں وہ سعی دین کے لئے کر تا۔ تو آج شاید قطب وقت یا غوث وقت ہو تا۔ اور اکثر پیہ شعریڑھاکرتے تھے۔

ے دی بناب حیفس حصداق ل مطبوعه و ١٩٠٠ ته لا مور

عمر بگذشت و نماند است جز ایامے چند بہ کہ در یاد کے صبح کنم شام چند اور میں نے گئ ذفعہ دیکھا کہ اپنابیا ہوا شعرر قت کے ساتھ پڑھتے اور وہ بہ ہے از درے تو اے کے ہر بے کیے نیست امیدم کہ بروم نا امید اور بھی در ددل سے اینا بیشعر پڑھاکرتے تھے۔۔

بآب دیدہ عشاق و خاکیائے کے مرادے است کہ درخوں تپد بجائے کے حضرت عشرت عزت بلان کے سامنے خالی ہاتھ جانے کی حسرت روز بروز آخری عمر میں ان پر غلبہ کرتی گئی تھی۔ بارہا افسوس سے کہا کرتے تھے کہ 'دنیا کے بیبودہ خرخشوں کے لئے میں نے اپنی عمرناحق ضائع کردی۔''

اس تحریت ہی میں عبادت الی کاشوق کی اس عالت کے متعلق کسی ہے۔ جس میں آپ کے زمانہ طفولیت اور جوانی کے وقت ہے بھلوم ہو آ ہے کہ خدا تعالی نے ایسے رنگ میں آپ کی تربیت فرمائی تھی کہ جس کی وجہ سے ونیا کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہی نہ ہو نے پائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے والد اور بڑے بھائی کی دنیاوی عالت اس وقت بھی ایسی تھی کہ وہ دنیاوی کاظ سے معزز و ممتاز کملاتے تھے۔ اور حکام ان کا اوب و کھاظ کرتے تھے۔ لین پخربھی ان کا دنیا کے پیچے پڑنا اور اپنی ساری عمراس کے حصول کے لئے خرچ کر دینا لیکن پخربھی ان کا ای کو عاصل نہ ہونا جس حد تک کہ وہ اس پر خاند انی حق خیال کرتے تھے۔ اس پاک دل کو جو اپنے اندر کسی قسم کی میل نہ رکھتا تھا یہ بتا دیئے کے لئے کافی تھا کہ دنیا روزے چندو آخرت باغد اوند۔ چنانچہ اس نے اپنی بخین کی عمرے اس سبق کو ایسا یاد کیا کہ اپنی وفات تک نہ بھلایا۔ اور گو دنیا طرح طرح کے خوبصورت لباسوں میں اس کے سامنے آئی اور اس کے اپنی وفات تک نہ بھلایا۔ اور گو دنیا طرح طرح کے خوبصورت لباسوں میں اس کے سامنے آئی اور اس سے ایسی جدائی افقیار کی کہ پھراس سے کبھی نہ ملا۔

غرض مرزا صاحب کو اپنی بچین کی عمرے ہی اپنے والد صاحب کی زندگی میں ایک ایسا تلخ نمونہ دیکھنے کا موقع ملاکہ دنیا ہے آپ کی طبیعت سرد ہو گئی۔ اور جب آپ بہت ہی بچہ تھے تب بھی آپ کی تمام تر خواہشات رضائے اللی کے حصول میں ہی گئی ہوئی تھیں۔ چنانچہ آپ کے سوانح نولیں شخ بیقوب علی صاحب آپ کے بارہ میں ایک عجیب واقعہ جو آپ کی نهایت بچپن کی عمر کے متعلق ہے تحریر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ کی عمر نهایت چھوٹی تھی تو اس وقت آپ اپنی ہم من لڑکی کو جس سے بعد میں آپ کی شادی بھی ہو گئی کما کرتے تھے کہ "نامراد ہے۔ وعاکر کہ خدا میرے نماز نصیب کرے۔"

اس فقرہ سے جو نمایت بچپن کی عمر کا ہے پتہ چاتا ہے۔ کہ نمایت بچپن کی عمر سے آپ کے دل میں کیسے جذبات موجزن تھے۔ اور آپ کی خواہشات کا مرکز کس طرح خدا ہی خدا ہو رہا تھا۔ اور ساتھ ہی اس ذہات کا پتہ چاتا ہے جو بچپن کی عمر سے آپ کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس فقرہ سے معلوم ہو آ ہے کہ اس وقت بھی آپ تمام خواہشات کا پوراکرنے والاخدا تعالیٰ کو ہی سبجھتے تھے اور عبادت کی توفیق کا دینا بھی اس پر موقوف جانتے تھے۔ نماز پڑھنے کی خواہش کرنا اور اس خواہش کو پوراکرنے والا خدا تعالیٰ کو ہی جانا اور پھرجس گھر میں پرورش پا خواہش کرنا اور اس خواہش کو پوراکرنے والا خدا تعالیٰ کو ہی جانا اور پھرجس گھر میں پرورش پا کرجس کے چھوٹے بڑے دنیا کو ہی اپنا خدا سبجھ رہے تھے ایک ایسی بات ہے جو سوائے کی ایسے دل کے جو دنیا کی ملونی سے ہر طرح پاک ہو اور دنیا میں عظیم الثان تغیر پیدا کر دینے کے لئے خدا تعالیٰ سے تائدیا فتہ ہو نہیں نکل عتی۔

جس زمانہ میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہ نمایت جمالت کا زمانہ تھا اور مصول تعلیم کا زمانہ کو اور سکھوں کے زمانہ کی بات تو یماں تک مشہور ہے کہ اگر کئی کے نام کی دوست کا کوئی خط آجا تا تو اس کے پڑھوانے کے لئے اسے بہت مشقت اور محنت برداشت کرنی پڑتی تھی۔ اور بعض دفعہ مدت تک خط پڑا زہتا تھا۔ اور بہت سے رؤماء بالکل اُن پڑھ تھے۔ لیکن خدا تعالی نے چو نکہ آپ سے بہت بڑا کام لینا تھا اس لئے آپ کی تعلیم کا اس نے آپ کے والد کے دل میں شوق پیدا کر دیا۔ اور باوجود ان دنیاوی تفکرات کے جن میں وہ بنتلا تھے انہوں نے اس جمالت کے زمانہ میں اور ایک تھی بھی اپی اولاد کو اس زمانہ کے مناسب طال تعلیم دلانے میں کو آبی نہ کی۔ چنانچہ جب آپ پچہ بھی اپی اولاد کو اس زمانہ کے مناسب طال تعلیم دلانے میں کو آبی نہ کی۔ چنانچہ جب آپ پچہ بھی اپی اولاد کو اس زمانہ کے مناسب طال تعلیم کے لئے ملازم رکھا جن کانام فضل اللی تھا۔ اس کے بعد دس می خفرت مرزا صاحب نے قرآن مجید اور فارسی کی چند کتب پڑھیں۔ اس کے بعد دس سال کی عمر میں فضل احد نام ایک استاد ملازم رکھے گئے یہ استاد نمایت نیک اور دیندار آدی سال کی عمر میں فضل احد نام ایک استاد ملازم رکھے گئے یہ استاد نمایت نیک اور دیندار آدی سال کی عمر میں فضل احد نام ایک استاد ملازم رکھے گئے یہ استاد نمایت نیک اور دیندار آدی سال کی عمر میں فضل احد مزا صاحب خود تحریر فرماتے ہیں۔ آپ کو نمایت محنت اور محبت سے تھا۔ اور جیسا کہ حضرت مرزا صاحب خود تحریر فرماتے ہیں۔ آپ کو نمایت محنت اور محبت سے تو اور اور جیسا کہ حضرت مرزا صاحب خود تحریر فرماتے ہیں۔ آپ کو نمایت محنت اور محبت سے تعال

تعلیم دیتا تھا۔ اس استاد سے حضرت صاحب یے صرف و نحو کی بعض کتب یر هیں اس کے بعد سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں مولوی گل علی شاہ آپ کی تعلیم کے لئے ملازم رکھے گئے۔ ان سے نحو' منطق اور حکت کی چند کتب آپ نے پڑھیں۔ اور فن طبابت کی چند کتب اینے والد صاحب سے جو ایک نمایت تجربہ کار طبیب تھے پڑھیں۔ اور بیہ تعلیم ان دنوں کے لحاظ سے جن میں آپ تعلیم یا رہے تھے بہت بری تعلیم تھی۔ لیکن در حقیقت اس کام کے مقابلہ میں جو آپ نے کرنا تھا کچھ بھی نہ تھی۔ چنانچہ ہم نے بعض وہ آدمی دیکھے ہیں جو آپ کے ساتھ ان استادوں سے پڑھتے تھے جن کو آپ کے والد صاحب نے آپ کی تعلیم کے لئے ملازم رکھا تھادہ نہایت معمولی لیافت کے آدمی تھے اور ان کو ایک معمولی خواندہ آدمی سے زیادہ وقعت نہیں دی جا سکتی ۔ اور جو استاد آپ کی تعلیم کے لئے ملازم رکھے گئے تھے وہ بھی کوئی بڑے عالم نہ تھے۔ کیونکہ اس وقت علم بالکل مفقود تھا۔ اور فارسی اور عربی کی چند کتب کا پڑھ لینے والا بڑا عالم خیال کیا جاتا تھا۔ بس جن حالات کے ماتحت اور جن استادوں کی معرفت آپ کی تعلیم ہوئی وہ ایسے تھے کہ ان کی وجہ سے آپ کو کوئی ایسی تعلیم نہیں مل سکتی تھی جو اس کام کے لئے آپ کو تیار کر دیتی جس کے کرنے پر آپ نے مبعوث ہونا تھا۔ ہاں اس قدر اس تعلیم کا نتیجہ ضرور ہؤا۔ کہ آپ کو فاری اور عربی پڑھنی آگئ اور فارسی میں اچھی طرح سے اور عربی میں قدرے قلیل آپ بولنے بھی لگ گئے تھے۔ اس سے زیادہ آپ نے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی۔ اور دینی تعلیم تو با قاعدہ طور یر کسی استاد سے حاصل نہیں گی۔ ہاں آپ کو مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ اور آپ این والد صاحب کے کتب خانہ کے مطالعہ میں اس قدر مشغول رہتے تھے کہ بارہا آپ کے والد صاحب کو ایک تو اس وجہ ہے کہ آیکی صحت کو نقصان نہ پہنچے اور ایک اس وجہ ہے کہ آپ اس طرف سے ہٹ کران کے کام میں مددگار ہوں آپ کو روکناپر آ تھا۔

جب آپ تعلیم سے فارغ ہوئے ملاز مت کے حالات اور مسیحیوں سے مباحثات اس وقت گور نمنٹ برطانیہ کی حکومت پنجاب میں متحکم ہو چکی تھی۔ غدر کا پُر آشوب زمانہ بھی گزر چکا تھا۔ اور اہل ہنداس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ اب اس گور نمنٹ کی ملازمت ہی میں تمام عزت ہے اس کے مختلف شریف خاندانوں کے نوجوان اس کی ملازمت میں داخل ہو رہے تھے۔ ایسے حالات کے ماتحت اور اس بات کو معلوم کر کے کہ حضرت مرزا صاحب کی طبیعت زمینداری کے ماتحت اور اس بات کو معلوم کر کے کہ حضرت مرزا صاحب کی طبیعت زمینداری کے

کاموں میں بالکل نہیں لگتی اینے والد صاحب کے مشورہ سے آپ سیالکوٹ بحصول ملازمت لے گئے اور وہاں ڈیٹی کمشنر صاحب کے دفتر میں ملازم ہو گئے۔ مگر اکثر وقت علمی مشاغل میں ہی گذر تا اور ملازمت سے فراغت کے او قات میں یا تو آپ خود مطالعہ کرتے یا دو سرے لوگوں کو پڑھاتے تھے یا نہ ہی مباحث میں حصہ لیتے تھے۔ اور اس وقت بھی آپ کی پر ہیز گاری اور تقویٰ کا اتنا اثر تھا کہ باوجود اس کے کہ آپ بالکل نوجواں تھے۔ اور صرفہ اٹھا کیس سال کی عمر تھی۔ مگر بو ڑھے بو ڑھے آدمی مسلمانوں میں سے بھی اور ہندوؤں میں سے بھی آپ کی عزت کرتے تھے لیکن آپ کی عادت اس وقت بھی خلوت پندی کی تھی اپنے مکان سے باہر کم جاتے اور اکثر وفت وہیں گزارتے ۔ مسجی مثن ان دنوں پنجاب میں نیانیا آیا تھا۔ بان ان کے حملوں سے ناواقف تھے اور اکثر مسیحیوں سے شکت کھاتے۔ لیکن حضرت مرزا صاحب ؑ ہے جب تبھی بھی مسیحیوں کی گفتگو ہوئی۔ ان کو نیچا دیکھنایڑا۔ چنانچہ یاد ریوں میں سے جولوگ حق پند سے وہ باوجود اختلاف نہ ہی کے آپ کی بہت عزت کرتے۔ چنانچہ آپ کا سوانح نگار لکھتا ہے۔ ریورنڈ بٹلرایم - اے جو سیالکوٹ کے مثن میں کام کرتے تھے اور جن سے حفرت صاحب کے بہت سے مباحثات ہوتے رہتے تھے۔ جب ولایت واپس جانے لگے تو خود كچرى میں آپ كے پاس ملنے كے لئے چلے آئے۔ اور جب ڈیٹ كمشنرصاحب نے يوچھاكه كس طرح تشریف لائے ہیں تو رپورنڈ ندکور نے کہا کہ صرف مرزا صاحب کی ملا قات کے لئے۔اور جمال آپ بیٹھے تھے وہیں سیدھے چلے گئے اور کچھ دیر بیٹھ کرواپس چلے گئے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب کہ گور نمنٹ برطانیہ کی نئ نئ فنح کو یادری لوگ این فنح کی علامت قرار دیتے تھے۔ اور ان میں تکبراس قدر سرایت کر گیا تھا کہ ان دنوں میں جو کتب اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں ان کے پڑھنے سے معلوم ہو تاہے کہ پادری صاحبان نے اس وقت شائد یہ خیال کرر کھا تھا کہ چند ہی روز میں تمام مسلمانوں کو پکڑ کر بزور شمشیر گور نمنٹ مسیحی بنالے گی۔اور وہ اسلام اور بانی اسلام کے خلاف سخت سے سخت الفاظ استعال کرنے سے بھی نہ رکتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض دانا یورپین صاحبان کوبھی ان تصانیف کو دیکھ کر لکھنا پڑا کہ ان تحریروں کی وجہ ہے اگر دوبارہ کھیں۔ اور میں طرح غدر ہو جائے تو کوئی تعجب نہیں۔ اور میہ حالت اس وقت تک قائم رہی جب تک کہ مسیحی یادر یوں کو بیہ یقین نہ ہو گیا کہ ہندوستان میں حکومت انگلتان کی ہے نہ کہ پادر یوں کی۔ اور بیہ کہ کو ئین و کٹوریہ کی گورنمنٹ بزور شمشیر دین مسیحی پھیلانے کی ہر گز

روادار نہیں اور وہ بھی پند نہیں کرتی کہ کمی ندہب کی ناجائز طور پر ول آزادی کی جائے۔
غرض اس وقت مسجیوں اور مسلمانوں سے تعلقات نمایت کشیدہ تھے۔ اور پادریوں کے اخلاق
ان دنوں میں صرف انہیں لوگوں تک محدود ہوتے تھے جو ان کی باتوں کی تصدیق کریں۔ گرجو
آگے سے جواب دے بیٹھیں ان کے خلاف ان کا جوش بڑھ جا تا تھا۔ لیکن باوجود اس کے کہ
حضرت مرزا صاحب دین میں غیور تھے اور ندہی مباحثات میں کسی سے نہ وہ تے تھے ریور نڈ بٹلر
آپ کی نیک نیتی اور اخلاص اور تقوی کو دیکھ کر متأثر تھے۔ اور باوجود اس بات کو محسوس
کرنے کہ یہ شخص میراشکار نہیں ہاں ممکن ہے کہ میں اس کاشکار ہو جاؤں۔ اور باوجود اس
طبعی نفرت کے جو ایک صید کو صیاد سے ہوتی ہے وہ دو سرے ندہی مناظرین کی نسبت مرزا
صاحب سے مختلف سلوک کرنے پر مجبور ہوئے۔ اور جاتے وقت پہری میں ہی آپ سے ملئے
صاحب سے مختلف سلوک کرنے پر مجبور ہوئے۔ اور جاتے وقت پہری میں ہی آپ سے ملئے
کے لئے آگے اور آپ سے ملے بغیر جانا پند نہ کیا۔

قریباً چار سال آپ سیالوٹ میں ملازم رہے اور پیروی مقدمات کین نمایت کراہت کے ساتھ۔ آخر والد صاحب کے کھنے پر فوراً استعفاء دے کرواپس آگئے اور اپنے والد صاحب کے تھم کے ماتحت ان کے زمینداری مقدمات کی پیروی میں لگ گئے لین آپ کادل اس کام پر نہ لگاتھا۔ چو نکہ آپ اپنے والد ساحب کا تھم تو نہ ٹالتے تھے۔ لین آپ اپنے والد ساحب کا تھم تو نہ ٹالتے تھے۔ لین اس کام میں آپ کا ول ہر گزنہ لگاتھا۔ چنانچہ ان دنوں کے آپ کو دیکھنے والے اوگ بیان میں میں آپ کا ول ہر گزنہ لگاتھا۔ چنانچہ ان دنوں کے آپ کو دیکھنے والے اوگ بیان ہوتے تھے اور لوگ ہجھتے کہ شائد فتح ہوگئ ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہو ناکہ ہار گئے ہیں۔ جب وجہ وریافت کی جاتی تو فرماتے کہ ہم نے جو پچھے کہ ناتھا کہ دیا منتائے اللی میں تھا اور اس مقدمہ کے دریافت کی جاتی تو فرماتے کہ ہم نے جو پچھے کہ ناتھا کہ ویا ہونے کہ اس مقدمہ کے جیب کشاش کا زمانہ تھا۔ والد صاحب چاہتے تھے کہ آپ یا تو زمینداری کے کام میں مصووف ہوں یا کوئی ملازمت افتیار کریں اور آپ ان دونوں باتوں سے متنفر تھے۔ اور اس لئے اکثر طعن و تشنیع کا شکار رہتے تھے جب تک آپ کی والدہ صاحب زندہ رہیں آپ پر ایک ہوئے۔ اور اس کے اکثر پر رہیں۔ لیکن ان کی وفات کے بعد آپ اپنے والد صاحب اور بھائی صاحب کی ملامت کا اکثر نشانہ ہو جاتے۔ اور ابعض دفعہ لوگ سجھتے تھے کہ آپ کا دنیاوی کاموں سے متنفر ہونا ستی کی نشانہ ہو جاتے۔ اور ابعض دفعہ لوگ سجھتے تھے کہ آپ کا دنیاوی کاموں سے متنفر ہونا ستی کی نشانہ ہو جاتے۔ اور ابعض دفعہ لوگ سجھتے تھے کہ آپ کا دنیاوی کاموں سے متنفر ہونا ستی کی نشانہ ہو جاتے۔ اور ابعض دفعہ لوگ سجھتے تھے کہ آپ کا دنیاوی کاموں سے متنفر ہونا ستی کی نشانہ ہو جاتے۔ اور ابعض دفعہ لوگ سجھتے تھے کہ آپ کا دنیاوی کاموں سے متنفر ہونا ستی کی نشانہ ہو جاتے۔ اور ابعض دفعہ لوگ سجھتے تھے کہ آپ کا دنیاوی کاموں سے متنفر ہونا ستی کی نشانہ ہو جاتے۔ اور ابعض دفعہ لوگ سجھتے تھے کہ آپ کا دنیاوی کاموں سے متنفر ہونا ستی کی

ے ہے۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ آپ کے والد نهایت افسردہ ہو جاتے تے اور کتے تھے کہ میرے بعد اس لڑکے کاکس طرح گذارہ ہو گا۔ اور اس بات پر ان کو سخت رنج تھاکہ یہ اپنے بھائی کا دست نگر رہے گا۔ اور مجھی مجھی وہ آپ کے مطالعہ پر چڑ کر آپ کو ملّاں بھی کہ دیا کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ یہ ہمارے گھرمیں ملّاں کمال سے پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن باوجود اس کے خود ان کے دل میں بھی آپ کا رعب تھا اور جب مجھی وہ اپنی دنیاوی ناکامیابی کو یاد کرتے تھے تو دینی باتوں میں آپ کے استغراق کو دیکھ کرخوش ہوتے تھے۔اور اس وقت فرماتے تھے کہ اصل کام تو ہی ہے جس میں میرا بیٹالگا ہؤا ہے۔ لیکن چو نکہ ان کی ساری عمرد نیا کے کاموں میں گذری تھی اس لئے افسوس کا پہلو غالب رہتا تھا۔ گر حضرت مرزا صاحب ً اس بات کی بالکل پرواہ نہ کرتے تھے بلکہ کسی وقت قرآن و حدیث اپنے والد صاحب کو بھی سانے کے لئے بیٹھ جاتے تھے۔ اور یہ ایک عجیب نظارہ تھا کہ باپ اور بیٹا دو مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے اور دونوں میں سے ہرایک دو سرے کو شکار کرنا چاہتا تھا۔ باپ چاہتا تھا کہ کسی طرح بیٹے کو اینے خیالات کا شکار کرے اور دنیاوی عزت کے حصول میں لگاوے اور بیٹا جاہتا تھا کہ اپنے باپ کو دنیا کے خطرناک پھندہ ہے آزاد کرکے اللہ تعالیٰ کی محبت کی لُولگا دے۔غرض یہ عجیب دن تھے جن کانظارہ تھنجیا قلم کا کام نہیں۔ ہرایک شخص اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنے دل کے اندر ہی اس کا نقشہ تھینچ سکتا ہے۔ ان دنوں آپ کے سامنے پھر ملازمت کا سوال پیش ہُوا۔ اور ریاست کیور تھلہ کے محکمہ تعلیم کا افسر بنانے کی تجویز ہوئی لیکن آپ نے نامنظور کر دیا۔ اور اپنے والد صاحب کے ہموم و غموم کو دیکھ کراس بات کو ہی پند فرمایا کہ جس تنگی ہے بھی گذارہ ہو گھریر ہی رہیں اور ان کے کاموں میں جماں تک ہو سکے ہاتھ بٹا کیں۔ گو جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے آپ کا دل اس کام کی طرف بھی راغب نہ تھالیکن آپ اینے والد صاحب کے علم کے ماتحت اور ان کے آخری ایام کو جہاں تک ہوسکے بارام کرنے کے لئے اس کام میں لگے ضرور رہتے تھے۔ گو فتح و شکست سے آپ کو دلچیں نہ تھی۔

حضرت مسے موعود گواس زمانہ میں اپنے والد صاحب کی ایک مقدمہ میں نشان اللی مدے لئے ان کے دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے تھے لیکن مدرکا دل ہیار کی مثال بنے ہوئے تھے۔ مقدمات سے ذرا فارغ ہوتے تو خدا تعالی کی یاد میں مشغول ہو جاتے۔ اور ان سفروں میں جو آپ کو ان

دنوں مقدمات میں کرنے پڑتے آپ ایک وقت کی نماز بھی بے وقت نہ ہونے دیتے بلکہ اپنے او قات یر نماز اداکرتے بلکہ مقدمات کے وقت بھی نماز کو ضائع نہ ہونے دیتے ۔ چنانچہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا۔ کہ آپ ایک ضروری مقدمہ کے لئے جس کا اثر بہت سے مقدمات بریز آتھا۔ اور جس کے آپ کے حق میں ہو جانے کی صورت میں آپ کے بہت سے حقوق محفوظ ہو جاتے تھے۔ عدالت میں تشریف لے گئے اس وقت کوئی ضروری مقدمہ پیش تھااس میں دیر ہوئی اور نماز کا وقت آگیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ مجسٹریٹ تو اس مقدمہ میں مصروف ہے اور نماز کا وقت ننگ ہو رہاہے تو آپ نے اس مقدمہ کو خدا کے حوالے کیا۔ اور خود ایک طرف جاکر وضوء کیا اور در خوّل کے سامیہ تلے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب نماز شروع کر دی تو عدالت سے آپ کے نام پر آوازیری آپ آرام سے نمازیر سے رہے اور بالکل اس طرف توجہ نہ کی۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو یقین تھا کہ مقدمہ میں فریق مخالف کو یکطرفہ ڈگری مل گئی ہوگی کیونکہ عدالت ہائے کا قاعدہ ہے کہ جب ایک فریق حاضرعدالت نہ ہو تو فریق مخالف کو میطرفہ ا ڈگری دی جاتی ہے۔ اس خیال میں عدالت میں پنچے۔ چنانچہ جب عدالت میں پنچے تو معلوم ہوا کہ مقدمہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن چو نکہ فیصلہ عدالت معلوم کرنا ضروری تھا جا کر دریافت کیا تو معلوم ہُوا کہ مجسٹریٹ نے جو ایک انگریز تھا کاغذات پر ہی فیصلہ کر دیا اور ڈگری آپ کے حق میں دی ۔ اور اس طرح خدا تعالی نے آپ کی طرف سے و کالت کی ۔ غرض آپ ان دنیاوی کاموں میں اس طرح مشغول تھے جس طرح ایک شخص سے کوئی ایبا کام کرایا جائے جس کے كرنے يروه راضى نه ہو حالانكه وه كام خود آپ كے نفع كا تفاكيونكه آپ كے والد صاحب كى جائداد کا محفوظ ہونا در حقیقت آپ کی جائداد کا محفوظ ہونا تھا کیونکہ آپ ان کے وارث تھے۔ ۔ پس آپ کا باوجو د عاقل و بالغ ہونے کے اس کام سے بیزار رہنا اس بات پر دلالت کر آ ہے کہ آپ دنیا سے بکلی متنفر تھے اور خدا تعالیٰ ہی آپ کامقصور تھا۔

باوجود اس کے کہ آپ دنیا ہے ایسے متنفر تھے آپ سُت ہرگز محنت اور جفاکشی کی عادت بہونے کے باوجود مشقت سے نہ گھراتے تھے۔ اور بار ہااییا ہو آتھا کہ آپ کو جب کسی سفر پر جانا پڑتا تو سواری کا گھوڑا نوکر کے ہاتھ آگے روانہ کر دیتے اور آپ بیادہ پا ہیں چیس کوس کاسفر طے کرکے منزل مقصود پر پہنچ جاتے بلکہ اکثراو قات آپ بیادہ ہی سفر کرتے تھے اور سواری پر کم

پڑھتے تھے۔ اور میہ عادت پیادہ چلنے کی آپ کو آخر عمر تک تھی۔ ستر سال سے متجاوز عمر میر جب کہ بعض سخت بیاریاں آپ کولاحق تھیں اکثررو ذانہ ہوا خوری کے لئے جاتے تھے اور جار یا پچ میل روزانہ پھر آتے ۔ اور بعض او قات سات میل پیدل پھر لیتے تھے ۔ اور بڑھا پے سے پہلے کا حال آپ بیان فرمایا کرتے تھے کہ بعض او قات صبح کی نماز سے پہلے اٹھ کر (نماز کا وقت سورج نکلنے سے سوا گھنٹہ پہلے ہو تا ہے) سیرکے لئے چل پڑتے تھے۔اور وڈالہ تک پہنچ کر (جو بٹالہ سڑک پر قادیان سے قریباساڑھے پانچ میل پر ایک گاؤں ہے) مبح کی نماز کاوقت ہو تا تھا۔ آپ کی عمر تقریبا چالیس سال کی تھی۔ جب کہ ۱۸۷۱ء میں آپ کے مكالمه الهيه كا آغاز الدصاحب يك د فعه بيار ہوئے ادر گو ان كى بيارى چندان خوفناك نه تقى ليكن حضرت مسيح موعود كوالله تعالى في بذريعه الهام بتايا- كه و السَّمَاءِ و الطَّادِ قِ (تذكره صفہ ۲۴ ایڈیٹن چارم) یعنی رات کے آنے والے کی قشم او کیا جانتا ہے کہ کیا ہے رات کو آنے والا۔ اور ساتھ ہی تفہم ہوئی کہ اس الهام میں آپ کے والد صاحب کی وفات کی خروی گئی ہے جو کہ بعد مغرب واقعہ ہوگی۔ گو حضرت صاحب کو اس سے پہلے ایک مدت سے رویائے صالحہ ہو رہے تھے جو اپنے وقت پر نمایت مفائی سے پورے ہوتے تھے اور جن کے گواہ ہندو اور سکھ بھی تھے۔ اور اب تک بعض ان میں سے موجود ہیں۔ لیکن الهامات میں سے بیہ پہلا الهام ہے جو آپ کو ہُوااور اس الهام کے ذریعہ سے گویا خدا تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ آپ کو بتایا کہ تیرا دنیادی باپ فوت ہو تا ہے لیکن آج سے میں تیرا آسانی باپ ہو تا ہوں- غرض پہلا الهام جو حضرت مسیح موعود کو ہڑوا۔ وہ میں تھاجس میں آپ کو آپ کے والد صاحب کی وفات کی خبردی گئی تھی۔ اس خبر پر بالطبع آپ کے دل میں رنج پیدا ہونا تھا۔ چنانچیہ آپ کو اس خبرہے صدمہ پیرا ہۋا۔ اور دل میں خیال گذراکہ اب ہمارے گذارے کی کیاصورت ہوگی۔ جس پر دو سری د نعه پھرالهام ہؤا اور آپ کو اللہ تعالی نے ہر طرح سے تسلی دی۔ اس واقعہ کو میں اس جگہ خود حضرت مسے موعود کے الفاظ میں لکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں۔ "جب مجھے میہ خبر دی گئی کہ میرے والد آپ کے والد کی وفات اور اللمی تصرفات صاحب آ فاب غروب ہونے کے بعد فوت ہو جائیں گے۔ تو بموجب مقتضائے بشریت کے مجھے اس خبرکے سننے سے در دپنجا۔ اور چو نکہ ہاری معاش کے اکثر وجوہ انہی کی زندگی سے وابستہ تھے اور وہ سرکار انگریزی کی طرف ہے

الندف الندف

غرض جس دن حضرت صاحب کے والد صاحب نے وفات پائی تھی۔ اس دن مغرب سے چند گھنے پہلے ان کی وفات کی اطلاع آپ کو دی گئی۔ اور بعد میں خدا تعالی نے تسلی فرمادی کہ گھراؤ نہیں۔ اللہ تعالی خود ہی تمہار اانظام فرمادے گا۔ جس دن بید الهامات ہوئے ای دن شام کو بعد مغرب آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے اور آپ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہؤا۔ آپ کے والد صاحب کی جائداد کچھ مکانات اور بعض مشکلات پر آپ کا استقلال دکانات بٹالہ 'امر تسراور گورداسپور میں تھی۔ اور کچھ مکانات اور کچھ مکانات اور کچھ مکانات اور کی مکانات اور دکانیں اور زمین قادیان میں تھی۔ چو نکہ آپ دو بھائی تھے۔ اس لئے شرعاً و قانو ناوہ جائداد آپ دونوں کے حصہ میں آتی تھی۔ چو نکہ آپ کا حصہ آپ کے گذارہ کے لئے کانی تھا لیکن آپ نے اپنے بڑے ہوائی سے وہ جائداد تقسیم نہیں کرائی اور جو کچھ وہ دیتے اس کانی تھا لیکن آپ نے اپنے بڑے ہوائی سے وہ جائداد تقسیم نہیں کرائی اور جو کچھ وہ دیتے اس

پر گذارہ کر لیتے اور اس طرح گویا والد کے قائم مقام آپ کے بوے بھائی ہو گئے۔ لیکن چو نکسہ وہ ملازم تھے اور گورداسپور رہتے تھے۔ اس لئے ان دنوں آپ کو بہت تکلیف ہوگئی حتیٰ کہ ضروریات زندگی کے حاصل کرنے میں بھی آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اور بدتکلیف آپ کو آپ کے بھائی کی وفات تک برابر رہی۔ اور بیر گویا آپ کے لئے آزمائش کے سال تھے اور آپ نے ان آزمائش کے دنوں میں صبرو استقلال سے کام لیا۔وہ آپ کے درجہ کی بلندی کی بین علامت ہے کیونکہ باوجود اس کے کہ آپ کا اپنے والد صاحب کی مترو کہ جائداد پر برابر کا حصہ تھا پھر بھی آپ نے ان کی دنیا کی رغبت دیکھ کران سے اپنا حصہ طلب نہ کیا اور محض کھانے اور کیڑے یر کفایت کی ۔ گو آپ کے بھائی بھی اپنی طبیعت کے مطابق آپ کی ضروریات کے پوراکرنے کی کوشش کرتے تھے اور آپ سے ایک حد تک محبت بھی رکھتے تھے اور کسی قدر ادب بھی کرتے تھے لیکن باوجود اس کے چو نکہ وہ دنیا داری میں بالکل منهمک تھے اور حضرت صاحب دنیا سے بالکل متنفر تھے اس لئے وہ آپ کو ضرورت زمانہ سے ناداتف اور ست سمجھتے تھے اور بعض دفعہ اس بات پر اظہار انسوس بھی کرتے تھے کہ آپ کسی کام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ چنانچہ ایک دفعہ کسی اخبار کے منگوانے کے لئے آپ نے ان سے ایک نمایت قلیل رقم منگوائی تو انہوں نے باوجود اس کے کہ آپ کی جائدادیر قابض تھے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اسراف ہے۔ کام تو کچھ کرتے نہیں اور یوننی بیٹھے کتب و اخبار کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ غرض آپ کے بھائی صاحب بوجہ دنیا داری میں کمال درجہ کے مشغول ہونے کے آپ کی ضروریات کو نہ خود سمجھ سکتے تھے اور نہ ان کو پورا کرنے کی طرف متوجہ تھے جس کی وجہ سے آپ کو بہت کچھ تکلیف پہنچی ۔ مگراس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات بیہ تھی کہ آپ کے بھائی بھی اکثر قادیان سے باہر رہتے تھے اور ان کے پیچھے ان کے منتظمین آپ کے تنگ کرنے میں خاص طور پر کوشاں رہتے۔

انبی ایام میں آپ کو بتایا گیا کہ اللی آپ کا مجاہدہ ، این اور خدمت اسلام انعامات کے حاصل کرنے کے لئے کچھ مجاہدہ کی بھی ضرورت ہے اور یہ کہ آپ کو روزے رکھنے چاہئیں۔ اس علم کے ماتحت آپ نے متواتر چھ ماہ کے روزے رکھے۔ اور بارہا ایسا ہو تا تھا کہ آپ کا کھانا جب گھرسے آ تا تو آپ بعض غرباء میں تقیم کر دیتے اور جب روزہ کھول کر گھرسے کھانا منگواتے تو وہاں سے صاف

جواب ملتا۔ اور آپ صرف پانی پر یا اور کسی ایسی ہی چیز پر وقت گذار لیتے۔ اور صبح پھر آٹھ پہرہ ہی روزہ رکھ لیتے۔ غرض میہ ذمانہ آپ کے لئے ایک بڑے مجاہدات کا زمانہ تھا۔ جسے آپ نے نمایت صبرو استقلال سے گذارا۔ سخت سے سخت تکالیف کے ایام میں بھی اشار ہ اور کنائیہ مجھی جائداد میں سے اپنا حصہ لینے کی تحریک نہیں کی۔

نہ صرف روزوں کے دنوں میں بلکہ یوں بھی آپ کی ہیشہ عادت تھی کہ ہیشہ کھانا غرباء میں بائٹ دیتے تھے۔ اور بعض دفعہ ایک چپاتی کا نصف جو ایک چھٹانک سے زیادہ نہیں ہو سکتا آپ کے لئے بچتا اور آپ اسی پر گذارہ کرتے تھے۔ بعض دفعہ صرف چنے بھنوا کر کھا لیتے اور اپنا کھانا سب غرباء کو دے دیتے۔ چنانچہ کئی غریب آپ کے ساتھ رہتے تھے اور دونوں بھائیوں کی مجلسوں میں زمین و آسان کا فرق تھا۔ ایک بھائی کی مجلس میں سب کھاتے پیتے آوی جمع ہوتے تھے اور دو سرے بھائی کی مجلس میں سب کھاتے پیتے آوی جمع ہوتے تھے اور دو سرے بھائی کی مجلس میں غریبوں اور مخاجوں کا جموم رہتا تھا جن کو وہ اپنی قلیل خوراک میں شریک کرتا تھا اور اپنی جان پر ان کو مقدم کرلیتا تھا۔

انبی ایام میں حضرت مسے موعود علیہ السلام نے خدمت اسلام کے لئے کوشش شروع کی اور مسیحیوں اور آریوں کے مقابلہ میں اخبارات میں مضامین لکھنے شروع کئے۔ جن کی وجہ سے آپ کا نام خود بخود گوشۂ تنمائی سے نکل کر میدان شہرت میں آگیالیکن آپ خود اس گوشۂ تنمائی میں ہی تھے اور باہر کم نکلتے تھے۔ بلکہ معجد کے ایک مجرہ میں جو صرف × ۵ فٹ کے قریب لمبا اور چوڑا تھا رہتے تھے اور اگر کوئی آدمی ملنے کے لئے آجا تا تو مسجد سے باہر نکل کر بیٹھ جاتے یا گھرمیں آکر بیٹھ واتے یا گھرمیں آکر بیٹھ رہتے۔ غرض اس زمانہ میں آپ کا نام تو باہر نکلنا شروع ہوالیکن آپ باہر نہ نکلے بلکہ اس گوشہ تنمائی میں زندگی بسر کرتے۔

ان مجاہدات کے دنوں میں آپ کو کثرت سے الهامات ہونے شروع ہو گئے اور بعض امور غیبیر بھی اطلاع ملتی رہی۔جو اپنے دفت پر پورے ہو جاتے۔ اور آپ کے ایمان کی زیادتی کا موجب ہوتے۔ اور آپ کے دوست جن میں بعض ہندو اور سکھ بھی شامل تھے ان باتوں کو دیکھے د کیھے کر چران ہوتے۔

پہلے تو آپ نے صرف اخبارات میں مضامین دیے اشتہار کتاب '' براہیں احمد بیہ '' شروع کئے۔ لیکن جب دیکھا کہ دشمنانِ اسلام اپنے حملوں میں بڑھتے جاتے ہیں اور مسلمان ان کے حملوں کی تاب نہ لاکر پہپا ہو رہے ہیں تو آپ

کے دل میں غیرت اسلام نے جوش مارااور آپ نے اللہ تعالیٰ کے الهام و وحی کے ماتحت مأمور ہو کر ارادہ کیا کہ ایک ایسی کتاب تحریر فرمائیں جس میں اسلام کی صداقت کے وہ اصول بیان کئے جائیں جن کے مقابلہ سے مخالف عاجز ہوں اور آئندہ ان کو اسلام کے مقابلہ کی جرأت نہ ہو۔ اور اگر وہ مقابلہ کریں تو ہرایک مسلمان ان کے حملہ کو رد کر سکے۔ چنانچہ اس ارادہ کے ساتھ آپ نے وہ عظیم الثان کتاب لکھنی شروع کی جو براہین احدیث کے نام سے مشہور ہے اور جس کی نظیر کسی انسان کی تصانیف میں نہیں ملتی۔ جب ایک حصہ مضمون کا تیار ہو گیا تو اس کی اشاعت کے لئے آپ نے مخلف جگہ یر تحریک کی۔ اور بعض لوگوں کی امداد سے جو آپ کے مضامین کی وجہ سے پہلے ہی آپ کی لیافت کے قائل تھے اس کا پہلا حصہ جو صرف اشتمار کے طور پر تھا شائع کیا گیا۔ اس حصہ کا شائع ہونا تھا کہ ملک میں شور پڑ گیا اور گو پہلا حصہ صرف كتاب كااشتهار تھالىكن اس میں بھی صداقت كے ثابت كرنے كے لئے ایسے اصول بتائے گئے تھے کہ ہرایک شخص جس نے اسے دیکھااس کتاب کی عظمت کا قائل ہو گیااس اشتہار میں آپ نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ اگر وہ خوبیاں جو آپ اسلام کی پیش کریں گے وہی کسی اور مذہب کا پرواینے ند بہب میں دکھادے یا ان سے نصف بلکہ چوتھا حصہ ہی اپنے ند بہب میں ثابت کر دے تو آپ این سب جائداد جس کی قیمت دس ہزار روپے کے قریب ہوگی اسے بطور انعام کے دیں گے۔ (یہ ایک ہی موقعہ ہے جس میں آپ نے اپنی جائداد سے اس وقت فائدہ اٹھایا اور اسلام کی خوبیوں کے ثابت کرنے کے لئے بطور انعام مقرر کیا آکہ مختلف نداہب کے پیرو کسی طرح میدان مقابله میں آجائیں اور اس طرح اسلام کی فتح ثابت ہو) یہ پہلا حصہ ۱۸۸۰ء میں شائع بُوا۔ پھراس کتاب کا دو سرا حصہ ۱۸۸۱ء میں اور تیسرا حصہ ۱۸۸۲ء میں اور چوتھا حصہ ۱۸۸۳ء میں شائع ہُوا۔ گو جس رنگ میں آپ کاارادہ کتاب لکھنے کا تھاوہ در میان میں ہی رہ گیا۔ کیونکہ اس كتاب كى تحرير كے درميان ميں ہى آپ كو بذريعہ الهام بتايا گياكہ آپ كے لئے اشاعت اسلام کی خدمت کسی اور رنگ میں مقدر ہے۔ لیکن جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا وہی دنیا کی آئکھیں کھولنے کے لئے کافی تھااور اس کتاب کی اشاعت کے بعد آپ کے دوست دشمن سب کو آپ کی قابلیت کا قرار کرنایزا۔ اور مخالفین اسلام پر ایسار عب پڑاکہ ان میں سے کوئی اس كتاب كاجواب نه دے سكا۔ مسلمانوں كو اس قدر خوشى حاصل ہوئى كه وہ بلا آپ كے دعوى کے آپ کو محد و تتلیم کرنے لگے اور اس وقت کے بوے برے علماء آپ کی لیافت کالوہا مان

گئے۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جو اس وقت تمام اہل حدیث وہابی فرقہ کے سر گروہ تھے اور وہانی فرقہ میں ان کو خاص عزت حاصل تھی اور اسی وجہ سے گور نمنٹ کے ہاں بھی ان کی عزت تھی۔ انہوں نے اس کتاب کی تعریف میں ایک لمبا آر ٹیل لکھا اور برے زور سے اس کی تائید کی۔ اور لکھا کہ تیرہ سوسال میں اسلام کی تائید میں ایسی کتاب کوئی نہیں لکھی گئی۔

کثرت الهام اور غیب کی خبریں اور آپ کے بھائی صاحب کی وفات <sub>کتاب</sub>

میں حضرت مسیح موعود نے اپنے بعض الهامات بھی لکھے ہیں۔ جن میں سے بعض کابیان کر دینا یماں مناسب ہو گا کیونکہ بعد کے واقعات سے ان کے غلط یا درست ہونے کا پیتہ لگتا ہے۔

"دنیا میں ایک نذریہ آیا پر دنیانے اسکو قبول نہ کیا۔ لیکن خدا اسے قبول کرے گا۔ اور برے زور آور حملوں سے اس کی سیائی ظاہر کردے گا۔" "يُأْتَيكُ مِنْ كُلِّ فَجْ عَمِيْق كُأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجّ عَمِيْقِ" (تذكره صفحه ٥٠ ايدين جارم) "بادشاه تيرك كررول سے بركت ڈھونڈس گے۔" (تذکرہ صفحہ ۱ ایڈیشن چہارم)

يه وه الهامات بين جو برابين احمديد ١٨٨٣ء مين شائع كئے گئے تھے۔ جب كه آب دنيا مين ا یک تسمیرس آدمی کی حالت میں تھے۔ لیکن اس کتاب کا نکلنا تھا کہ آپ کی شہرت ہندوستان میں دور دور تک پھیل گئی۔ اور بہت لوگوں کی نظریں مصنف براہین احدید کی طرف لگ گئیں کہ پیہ اسلام کاپشتی بان ہو گااور اسے دشمنوں کے حملوں سے بچائے گا۔ اور یہ خیال ان کادرست تھا کیکن خدا تعالیٰ اسے اور رنگ میں پوراکرنے والا تھا۔ اور واقعات بیہ ثابت کرنے والے تھے کہ جولوگ ان دنوں اس پر جان فدا کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے دہی اس کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اور ہر طرح اس کو نقصان پنجانے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کی قبولیت کسی انسانی ایداد کے سمارے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے زبردست حملوں کے ذریعہ مقدر تھی۔

١٨٨٣ء مين آپ كے بھائي صاحب بھي فوت ہو گئے اور جو نكه وہ لاولد تھے اس لئے ان کے دارث بھی آپ ہی تھے۔ لیکن اس دفت بھی آپ نے ان کی بیوہ کی دلدہی کے لئے جائداد پر قبضہ نہ کیا۔ اور ان کی درخواست پر نصف حصہ تو مرزا سلطان احمر صاحب کے نام پر لکھ دیا۔ جنہیں آپ کی بھاوج نے رسمی طور پر متبنی قرار دیا تھا۔ آپ نے تبنیت کے سوال پر تو صاف لکھ دیا کہ اسلام میں جائز نہیں۔ لیکن مرزا غلام قادر مرحوم کی بیوہ کی دلدی اور خرگیری کے

کئے اپنی جائد ادکانصف حصہ بخوشی خاطروے دیا اور باقی نصف پر بھی خود قبضہ نہ کیا۔ بلکہ مدت تک آپ کے رشتہ داروں ہی کے قبضہ میں رہا۔

خلق خدا کار جوع - دو سری شادی - اعلان دعوی حقد کے ڈیڑھ سال بعد آپ نے الہام اللی کے ماتحت دو سری شادی دہلی میں کی - چو نکہ براہین احمیہ شائع ہو چک تھی اب کوئی کوئی شخص آپ کو دیکھنے کے لئے آنے لگا تھا۔ اور قادیان جو دنیا سے بالکل ایک کنارہ پر ہمینہ دو مینے کے بعد کی نہ کسی مہمان کی قیام گاہ بن جاتی تھی۔ اور چو نکہ لوگ براہین احمد یہ سے واقف ہوتے جاتے تھے آپ کی شہرت بڑھتی جاتی تھی۔ اور یہ براہین احمد یہ ہی تھی طقہ میں وہ بیٹھتا تھا نواہ یو رپینوں کا ہویا دلیات اور علیت کے دوست دشمن قائل تھے اور جس طقہ میں وہ بیٹھتا تھا فواہ یو رپینوں کا ہویا دلیوں کا اپنی لیافت کا سکہ ان سے منوا آتھا آپ کا عاش و شیدا ہوگیا۔ اور باوجود خود ہی ہزاروں کا معثوق ہونے کے آپ کا عاشق ہونا اس نے عاشق و شیدا ہوگیا۔ اور باوجود خود ہی ہزاروں کا معثوق ہونے کے آپ کا عاشق ہونا اس نے اپنا فخر سمجھا۔ میری مراد استاذی المکرم حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب سے ہے۔ جو براہین احمد یہ کی اثناعت کے وقت جموں میں مماراجہ صاحب کے خاص طبیب تھے۔ انہوں نے وہاں ہی براہین احمد یہ پڑھی اور ایسے فریفتہ ہوئے کہ تادم مرگ حضرت صاحب کا دامن نہ چھوڑا۔

غرض براہین احمد یہ کااثر رفتہ رفتہ بردھنا شروع ہوا۔ اور بعض لوگوں نے آپ کی فدمت میں ورخوست کی کہ آپ بیعت لیں۔ لیکن آپ نے بیعت لبنے سے بھیشہ انکار کیااور بھی جواب دیا کہ ہمارے سب کام فدائے تعالی کے ہاتھ میں ہیں۔ حتی کہ ۱۸۸۸ء کا دسمبر آگیا۔ جب کہ آپ کو الہام کے ذریعے لوگوں سے بیعت لینے کا حکم دیا گیا۔ اور پہلی بیعت ۱۸۸۹ء میں لدھیانہ کے مقام پر میاں احمد جان نامی ایک مخلص شے ان کے مکان پر ہوئی۔ اور سب سے پہلے حضرت مولانا مولوی نورالدین نے بیعت کی اور اس دن چالیس کے قریب آومیوں نے بیعت کی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ لوگ بیعت میں شامل ہوتے رہے۔ لیکن ۱۹۸۱ء میں ایک اور تغیر عظیم ہوا۔ یعنی حضرت مرزا صاحب کو الہام کے ذریعے بنایا گیا کہ حضرت میں خاصری جن کے دوبارہ آنے کے مملمان اور میبی دونوں قائل ہیں فوت ہو چکے ہیں۔ اور ایسے فوت بونے ہیں کہ پھرواپس نہیں آ مکیں گے۔ اور بید کہ مسیخ کی بعثت ثانیہ سے مراد آیک ایسا محض

ہے جو ان کی خوبو پر آوے اور وہ آپ ہی ہیں۔ جب اس بات پر آپ کو شرح صدر ہو گیا اور بار بار الهام سے آپ کو مجبور کیا گیا۔ کہ آپ اس بات کا اعلان کریں تو آپ کو مجبور اس کام کے لئے اٹھنا پڑا۔ قادیان میں ہی آپ کو بیہ الهام ہُوا تھا آپ نے گھر میں فرمایا کہ اب ایک ایسی بات میرے سپرد کی گئی ہے کہ اب اس سے سخت مخالفت ہوگی اس کے بعد آپ لدھیانہ چلے گئے اور مسے موعود ہونے کا اعلان ۱۸۹۱ء میں بذریعہ اشتمار شائع کیا گیا۔

اس اعلان كا شائع مونا تھا علمائے زمانہ کی شدید مخالفت اور مباحثہ دہلی کی کیفیت کہ ہندوستان بھرمیں شور پڑ گیا۔ اور اس قدر مخالفت ہوئی۔ کہ الامان! وہی علماء جو آپ کی تائید کرتے تھے آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی جنہوں نے اپنے رسالہ اشاعتر السنر میں آپ کی تائید میں زبردست آر ٹیکل لکھے تھے۔ انہوں نے ہی آپ کے خلاف زمین و آسان سرپر اٹھا لیا۔ اور لکھا کہ میں نے ہی اس شخص کو چڑھایا تھا اور اب میں ہی اسے گراؤں گالعنی میری ہی تائیہ سے ان کی عظمت قائم ہوئی تھی۔اب میں اتن مخالفت کروں گاکہ بیہ لوگوں کی نظروں سے گر جائیں گے اور بدنام ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب مع بعض دیگر علاء کے لدھیانہ بھی پنچے اور مباحثہ کا چیلنج دیا جو حضرت مسیح موعود " نے منظور بھی فرمالیا۔ لیکن مباحثہ میں فراق مخالف نے اس قتم کی نج بحثیاں شروع کیں ۔ کہ پچھ فیصلہ نہ ہو سکا اور جب ڈپٹی کمشنر صاحب نے دیکھاکہ ایک فتنہ عظیم بریا ہے اور قریب ہے کہ کوئی صورت غدر کی پیدا ہو جائے۔ تو انہوں نے مولوی محد حسین صاحب بٹالوی کو ایک خاص حکم کے ذریعے لدھیانہ سے ای دن چلے جانے پر مجبور کیا۔ اس پر بعض دوستوں کے مشورہ سے کہ شاید ایبا تھم آپ کے متعلق بھی جاری ہو۔ آپ لدھیانہ سے امرت سر تشریف لے آئے اور آٹھ دن وہاں رہے۔ لیکن بعد ا میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب نے دریافت کرنے پر بتایا کہ آپ کے متعلق کوئی تھم نہ تھا۔جس ا یہ آپ پھر لدھیانہ تشریف لے گئے اور پھروہاں ہفتہ بھر کے قریب رہے۔ اور پھر قادیان تشریف لے آئے اس کے بعد کچھ مت قادیان رہ کر پھرلدھیانہ تشریف لے گئے۔ جمال کچھ مدت رہے اور وہاں سے وہلی تشریف لے گئے جمال آپ ۲۸ رستمبرا۱۸۹ء کی صبح کو پینچے - چو نکہ د ہلی اس زمانہ مین تمام ہندوستان کا علمی مرکز سمجھا جا تا تھا وہاں کے لوگوں میں پہلے سے ہی آپ کے خلاف جوش پھیلایا جاتا تھا۔ آپ کے وہاں پہنچتے ہی وہاں کے علماء میں ایک جوش پیدا ہوا۔

اور انہوں نے آپ کو مباحثہ کے چیلنج دینے شروع کئے۔اور مولوی نذریہ حسین صاحب جو تمام ہندوستان کے علاء اہلحدیث کے استاد تھے ان سے مباحثہ قراریایا۔مبجد جامع مقام مباحثہ قرار یائی۔ لیکن مباحثہ کی بیہ سب قرار داد مخالفین نے خود ہی کرلی۔ کوئی اطلاع آپ کو نہ وی گئی۔ عین وفت پر تھکیم عبدالمجید خاں صاحب دہلوی اپنی گاڑی لے کر آگئے اور کہا کہ مسجد میں مباحثہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فساد کے موقعہ پر ہم نہیں جائتے جب تک پہلے سرکاری انتظام نہ ہو پھر مباحثہ کے لئے ہم سے مشورہ ہونا جاہئے تھا۔اور شرائط مباحثہ طے کرنی تھیں۔ آپ کے نہ جانے یر اور شور ہوا۔ آخر آپ نے اعلان کیا کہ مولوی نذریر حسین صاحب وہلوی جامع معجد میں قتم کھالیں کہ حضرت مسے قرآن کریم کے روسے زندہ ہیں اور اب تک فوت نہیں ہوئے اور اس نتم کے بعد ایک سال تک کسی آسانی عذاب میں مبتلانہ ہوں تو میں جھوٹا ہوں اور میں ا بنی کتب کو جلا دوں گا اور اس کے لئے تاریخ بھی مقرر کر دی۔ مولوی نذیر حسین صاحب کے شاگر د اس سے سخت گھبرائے اور بہت روکیں ڈالنی شروع کر دیں۔ لیکن لوگ مصر ہوئے کہ اس میں کیا حرج ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ من کر قتم کھا جا کیں ۔ کہ بیہ جھوٹا ہے اور لوگ اس وقت کثرت سے جامع مسجد میں اکٹھے ہو گئے۔ حضرت صاحب کو لوگوں نے بہت رو کا کہ آپ نہ جائیں سخت بلوہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ وہاں گئے اور ساتھ آپ کے بارہ دوست تھے۔ (حضرت مسے کے بھی بارہ ہی حواری تھے۔ اس معرکۃ الآراء موقعہ پر آپ کے ساتھ یہ تعداد بھی ایک نثان تھی) جامع مسجد دہلی کی وسیع عمارت اندر اور باہر آدمیوں سے پر تھی۔ بلکہ سیر حیوں پر بھی لوگ کھڑے تھے۔ ہزاروں آدمیوں کے مجمع میں سے گذر کر جبکہ سب لوگ دیوانہ وار خون آلود نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ اس مخفر جماعت کے ساتھ محراب مسجد میں جا کربیٹھ گئے۔ مجمع کے انتظام کے لئے سپرنٹنڈنٹ پولیس مع دیگر افسران اور قریاً سو کانشبلوں کے آئے ہوئے تھے۔ لوگوں میں سے بہتوں نے اپنے دامنوں میں پھر بھرے ہوئے تھے اور ادنیٰ سے اشارے پر بھراؤ کرنے کو تیار تھے۔ اور مسیح ٹانی بھی پہلے مسیح کی طرح تقیہوں اور فریسیوں کا شکار ہو رہا تھا۔ لوگ اس دو سرے مسیح کو سولی پر لٹکانے کی بجائے پھروں سے مارنے یر تلے ہوئے تھے۔ اور گفتگوئے مباحثہ میں تو انہیں ناکامی ہوئی۔ مسیح کی وفات یر بحث کرنالوگوں نے قبول نہ کیا۔ قتم بھی نہ کسی نے کھائی نہ مولوی نذیر حسین صاحب کو کھانے دی۔ خواجہ محمہ پوسف صاحب پلیڈر علی گڑھ نے حضرت صاحب سے آپ کے عقائد

کھائے اور سانے چاہے۔ لیکن چو نکہ مولویوں نے لوگوں کو بیہ سار کھاتھا کہ بیہ مخفی نہ قرآن
کو ما نے نہ حدیث کو نہ رسول کریم گو۔ انہیں بیہ فریب کھل جانے کا اندیشہ ہڑا اس لئے
لوگوں کو اکسادیا۔ پھر کیا تھا؟ ایک شور برپا ہو گیا۔ اور مجمہ یوسف صاحب کو وہ کاغذ سنانے سے
لوگوں نے باز رکھا۔ افسر پولیس نے جب دیکھا کہ حالت خطرناک ہے تو پولیس کو مجمع منتشر کرنے
کا تھم دیا۔ اور اعلان کیا کہ کوئی مباحثہ نہ ہو گالوگ تر پتر ہو گئے۔ پولیس آپ کو حلقہ میں لیکر
مجد سے با ہرلے گئی دروازہ پر گاڑیوں کے انتظار میں پچھ دیر ٹھرنا پڑا۔ لوگ دہاں جمع ہو گئے اور
اشتعال میں آکر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر افسران پولیس نے گاڑی میں سوار کراکر آپ کو
روانہ کیا۔ اور خود مجمع منتشر کرنے میں لگ گئے۔ اسکے بعد مولوی مجمد بشیر صاحب کو دہلی کے
لوگوں نے بھوپال سے بلوایا اور ان سے مباحثہ ہؤاجس کا تمام حال چھیا ہڑوا موجود ہے۔

کچھ دن کے بعد آپ واپس قادیان ڈیٹی عبداللہ آتھم سے مباحثہ کے حالات تشریف لے آئے۔ چند ماہ کے بعد ۱۸۹۲ء میں پھرایک سفر کیا پہلے لاہور گئے وہاں مولوی عبدالحکیم کلانوری سے مباحثہ ہڑا وہاں سے سالکوٹ اور وہال سے جالندھراور پھروہال سے لدھیانہ تشریف لائے لدھیانہ سے پھر قادیان تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ۱۸۹۳ء میں حضور کا مباحثہ مسیحیوں سے قراریایا اور مسیحیوں کی طرف سے ڈپٹی عبداللہ آتھ مباحث مقرر ہوئے۔ یہ مباحثہ امر تسرمیں ہوااور پندرہ دن تک رہااور جنگ مقدس کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔اس مباحثہ میں بھی جیسا کہ ہمیشہ آپ کے مخالفین کو زِک ہوتی رہی ہے مسجی مناظرین کو سخت زِک ہوئی اور اس کانهایت مفید اثر ہُوا۔ اس مباحثہ کے پڑھنے سے (یہ مباحثہ تحریری بثوا تھا اور طرفین آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دو سرے کے پرچہ کا جواب دیتے تھے اور وہ اصل تحریریں ایک کتاب کی صورت میں شائع کی تنی ہیں)معلوم ہو تاہے کہ مسیحی مباحث آپ کے زبردست استدلال سے تنگ آجا تا تھا اور بار بار دعویٰ بدلتا جاتا تھا اور بعض جگہ تو مسیمیوں کی طرف سے ناروا سخت کلامی تک کی گئی ہے۔ آپ نے اس جدید علم کلام کو پیش کیا کہ ہرایک فریق اپنے ند ہب کی صداقت کے دعاوی اور دلائل این مسلمہ کتب سے ہی پیش کرے۔ اس مباحثہ میں ایک عجیب واقعہ گذرا جس میں دوست دسمن آپ کی خدا داد ذہانت بلکہ اللی تائید کے قائل ہو گئے اور وہ بیر کہ گو بحث اور اموریر ہو رہی تھی مگر مسیحیوں نے آپ کو شرمندہ کرنے کے لئے ایک دن کچھ لولے لنگڑے

اور اندھے اکٹھے کئے اور عین دوران مباحثہ میں آپ کے سامنے لاکر کماکہ آپ میٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تولولے لنگڑے اور اندھوں کو اچھاکیا کرتے تھے پس آپ کا دعویٰ تب ہی سی ہو سکتا ہے جب کہ آپ بھی ایسے مریضوں کو اچھا کر کے دکھلا کیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں مریض حاضر ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات پیش کی سب لوگ جران رہ گئے اور ہرایک شخص محو حیرت ہو کر اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں کہ مرزا صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اور مسیحی اپنی اس عجیب کارروائی پر بہت خوش ہوئے کہ آج ان پر نہایت سخت ججت تمام ہوئی اور بھری مجلس میں کیسی خجالت اٹھانی پڑی ہے۔ لیکن جب آپ نے اس مطالبہ کا جواب دیا تو ان کی ساری خوشی مبدّل بہ افسوس د ندامت ہو گئی اور فنخ شکست سے بدل گئی اور سب لوگ آپ کے جواب کی برجنتگی و معقولیت کے قائل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس فتم کے مریضوں کو اچھا کرنا تو انجیل میں لکھاہے ہم تو اس کے قائل ہی نہیں بلکہ ہمارے نزدیک تو حضرت مسیح کے معجزات کا رنگ ہی اور تھا تو انجیل کا دعویٰ ہے کہ وہ ایسے بیاروں کو جسمانی رنگ میں اچھا کرتے تھے اور ای طرح ہاتھ پھیر کرنہ کہ دعا اور دوا ہے ۔ لیکن ای انجیل میں لکھاہے کہ اگرتم میں ذرہ بھربھی ایمان ہو تو تم لوگ اس سے بڑھ کر عجیب کام کر سکتے ہو۔ پس ان مریضوں کا ہمارے سامنے پیش کرنا آپ لوگوں کا کام نہیں بلکہ ہمارا کام ہے۔ اور اب ہم ان مریضوں کو جو آپ لوگوں نے نمایت مرمانی سے جمع کر لئے ہیں آپ کے سامنے پیش كر كے كہتے ہيں كہ براہ مربانی انجيل كے علم كے ماتحت اگر آپ لوگوں ميں ايك رائی كے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے تو ان مریضوں پر ہاتھ رکھ کر کمیں کہ اچھے ہو جاؤ۔ اگر یہ اچھے ہو گئے تو ہم یقین کرلیں گے کہ آپ لوگ اور آپ کا ند ب سچاہے ورنہ جو دعویٰ آپ لوگوں نے خود کیا ہے اسے بھی بورانہ کر سکیں تو پھر آپ کی صداقت پر کس طرح بقین کیا جا سکتا ہے۔ اس جواب کا ایبا اثر ہوًا کہ مسیحی بالکل خاموش ہو گئے۔ اور پچھ جواب نہ دے سکے اور بات ٹال

اس کے بعد انہی دنوں افعظیل جمعہ کی کوشش اور فراہب عالم کاعظیم الثنان جلسہ ایک دفعہ فیروز پور ایک دفعہ فیروز پور تشریف لے گئے۔ ان تمام سفروں میں ہر جگہ آپ کو دِق کیا گیا اور لوگوں نے آپ کو بڑا دکھ دیا اور جو کچھ تحریر کے ذریعے شائع کیا گیا اس کی توکوئی حدی نہیں۔ جمال آپ جاتے وہیں لوگ

مل کر آپ کود کھ دیتے۔

کی جنوری ۱۸۹۱ء کو آپ نے اسلامی عظمت کے اظہار اور زبردست اسلامی شعار نماز جعہ کے عام رواج کے لئے ایک کو شش کا آغاز فرمایا لیمی گور نمنٹ ہندسے تعطیل جعہ کی تحریک کا کرروائی شروع کی۔ بدقتمتی سے مسلمانوں میں جعہ کے متعلق جو ان کے لئے مسے موعود کا کار روائی شروع کی۔ بدقتمتی سے مسلمانوں میں جعہ کے متعلق جو ان کے لئے مسے موعود کا ایک زبردست عملی نشان تھا۔ ایمی غلط ہمیاں پیدا ہوگئی تھیں کہ بعض شرائط کو ملحوظ رکھ کرجعہ کی فرضیت پر ہی بحث چھڑ چھی تھی اور عملی طور پر جعہ بہت جگہ متروک ہوگیا تھا۔ آپ نے اس کو زندہ کیا اور چاہا کہ گور نمنٹ جعہ کی تعطیل منظور فرمائے۔ اس بارہ میں جو میموریل گور نمنٹ کی خدمت میں بھیجنا آپ نے تبحویز فرمایا اس کی تیاری سے پہلے ہی مولویوں نے اپنی عادت کے موافق مخالفت کی اور اس کام کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا۔ حضرت مسے موعود میں کام مولوی محمد حسین صاحب خدمت کا انجام پانا تھا فواہ کی کے ہاتھ سے ہو۔ آپ نے کل کام مولوی محمد حسین صاحب خدمت کا انجام پانا تھا فواہ کی کے ہاتھ سے ہو۔ آپ نے کل کام مولوی محمد حسین صاحب بالوی کی درخواست پر ان کے سپرد کر دینے کا اعلان کر دیا کہ وہ جعہ کی تعطیل کے لئے خود کوشش کرنے کا دعوئی کرتے ہیں تو کریں۔ گرافسوس انہوں نے اس مفید کام کو اس راہ سے کوشش کرنے کا دعوئی کرتے ہیں تو کریک تھی آخر خدا تعالی نے آپ ہی کی جماعت کے ذریعہ روک دیا۔ گر آپ کی یہ تحریک اللی تحریک تھی آخر خدا تعالی نے آپ ہی کی جماعت کے ذریعہ اس کو پوراکیا۔

۱۹۹۱ء کے اوا خرمیں چند لوگوں نے مل کر لاہور میں ایک ندہبی کانفرنس منعقد کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لئے تمام ندا ہب کے پیروان کو شامل ہونے کی دعوت دی جنہوں نے بردی خوشی سے اس بات کو قبول کیا۔ بحث میں شرط تھی کہ کسی ند ہب پر حملہ نہ کیا جادے اور حسب ذیل مضامین پر مختلف ندا ہب کے پیروان سے مضامین لکھنے کی درخواست کی گئی۔

- (۱) انسان کی جسمانی 'اخلاقی اور روحانی حالتیں۔
  - (۲) انسان کی زندگی کے بعد کی حالت۔
- (m) دنیامیں انسان کی ہستی کی اصل غرض کیا ہے اور وہ کس طرح پوری ہو سکتی ہے۔
  - (۷) کرم لینی اعمال کااثر دنیاادر عاقبت میں کیا ہو تاہے۔
    - (۵) علم گیان و معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں؟

اس کانفرنس کا مجوز حضرت کی خدمت میں بھی قادیان حاضر ہوا۔ اور آپ نے ہر طرح ان

کی تائید کا دعدہ کیا بلکہ اصلی معنوں میں اس کا نفرنس کی بنیاد خود حضرت میے موعود ہے ہی رکھی سے جو شخص بعد میں کا نفرنس کا مجوز قرار پایا قادیان آیا تو حضرت نے یہ تجویز پیش کی تھی۔ چو نکہ آپ کی غرض دنیا کو اس صدافت سے آگاہ کرنا تھاجو آپ لیکر آئے تھے اور آپ کا ہر کام نمود و نمائش سے بالا تر ہو تا تھا۔ اس لئے آپ نے اس شخص کو اس تحریک میں سعی کرنے پر آمادہ کیا اور اس کا پہلا اشتمار قادیان ہی میں چھاپ کر شائع کرایا۔ اپنے ایک مرید کو مقرر کیا کہ وہ ہر طرح ان کی مدد کرے اور خود بھی مضمون لکھنے کا وعدہ کیا۔ جب آپ مضمون اسکے آپ نے تو آپ کو المام ہُوا کہ "مضمون بالا رہا" آپ مضمون بالا رہا" ایک مضمون اس کا نفرنس میں دو سروں کے مضامین سے بالا رہے گا۔ چنانچہ آپ نے قبل از وقت ایک اشتمار کے ذریعہ میہ اسکو کر دی کہ میرا مضمون بالا رہے گا۔ اجلات کا نفرنس بی مقرر شے۔ جلہ کے انظام کے لئے چھ ماڈریئر صاحبان مقرر شے۔ جلہ کے انظام کے لئے چھ ماڈریئر صاحبان مقرر شے جن کے اسائے گرائی مندرجہ ذیل ہیں۔

- (۱) رائے ہمادر پر تول چندر صاحب جج چیف کورٹ پنجاب
- (r) خان بهادر شخ خد ابخش صاحب جج سال كاز كورث لا مور \_
- (۳) رائے بہادر پنڈت رادھاکشن کول پلیڈر چیف کورٹ سابق گور نر جنرل جموں۔
  - (۳) حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب طبیب شاہی
  - (۵) رائے بہادر بھوانی داس صاحب ایم اے اکسراسٹلمنٹ۔ آفیسر جملم
    - (۲) مردار جوا ہر شکھ صاحب سیرٹری خالصہ کالج تمیٹی لاہور۔

اس کانفرنس کے لئے مختلف نداہب کے مشہور علماء نے مضامین تیار کئے تھے اس لئے لوگوں میں اس کے متعلق بڑی دلچیبی تھی اور بہت شوق سے حصہ لیتے تھے اور یہ جلسہ ایک ندہبی دنگل کارنگ اختیار کر گیا تھا۔ اور ہر فدہب کے پیرو اپنے اپنے قائم مقاموں کی فتح دیکھنے کے خواہشمند تھے۔ اس صورت میں تمام پرانے فداہب جن کے پیرو کثرت سے پیدا ہو چکے ہیں بالکل محفوظ تھے کیونکہ ان کی داو دینے والے لوگ جلسہ گاہ میں کثرت سے پائے جاتے سے ۔ لیکن مرزا صاحب کا مضمون ایک ایسے جلسہ میں سایا جانا تھا جس میں دوست برائے نام سے اور سب دشمن ہی دشمن ہی دشمن تھے۔ کیونکہ اس وقت تک آپ کی جماعت دو تین سوسے زیادہ

نہ تھی اور اس جلسہ میں تو شائد پچاس سے زائد آدمی بھی شامل نہ ہوں گے۔ آپ کی تقریر ٢٧/ دسمبركو دُيرُه بجے سے ساڑھے تين بجے تك تھی۔ آپ خود تو وہاں نہ جاسكے تھے ليكن آپ نے اپنے ایک مخلص مرید مولوی عبد الکریم صاحب کو اپن طرف سے مضمون پر ھنے پر مقرر کیا تھا۔ جب انہوں نے تقریر شروع کی تو تھوڑی ہی دیر میں ایساعالم ہو گیا کہ گویا لوگ بت بے بیٹھے ہیں اور وقت کے ختم ہونے تک لوگوں کو معلوم ہی نہ ہؤاکہ کس قدر عرصہ تک آپ بولتے رہے ہیں۔ وقت ختم ہونے پر لوگوں کو سخت تشویش ہوئی کیونکہ آپ کے مضمون کا ابھی پهلا سوال بھی ختم نه ہؤا تھا۔ اور اس وقت لوگوں کی خوشی کی کوئی انتهاء نه رہی جب که مولوی مبارک علی صاحب سیالکوٹی نے جن کالیکچر آپ کے بعد تھااعلان کیا کہ آپ کے مضمون کاوقت بھی حضرت صاجب کو ہی دیا جائے چنانچہ مولوی عبدالکریم صاحب آپ کالیکچریز سے چلے گئے حتیٰ کہ ساڑھے چار بج گئے جب کہ جلسہ کاونت ختم ہونا تھا۔ لیکن اب بھی پہلا سوال ختم نہ ہُوا تھا اور لوگ مصر تھے کہ اس لیکچر کو ختم دکیا جائے۔ چنانچہ منتظمین جلسہ نے اعلان کیا کہ بلا لحاظ وقت کے یہ مضمون جاری رہے۔ جس پر ساڑھے یانچ بچے تک سایا گیا تب جا کر پہلا سوال ختر ہوا۔ مضمون کے ختم ہوتے ہی اوگوں نے اصرار کیا کہ اس مضمون کے ختم کرنے کے لئے جلبہ کا ایک دن اور بڑھایا جائے۔ چنانچہ ۲۸ رتاریخ تک کے پروگرام کے علاوہ ۲۹ رتاریخ کو بھی جلسہ کا انتظام کیا گیا اور اس روز چونکہ بعض اور مذاہب کے قائم مقاموں نے بھی وقت کی در خواست کی تھی اس لئے کارروائی جلسہ مبح کو بجائے ساڑھے دس بجے کے ساڑھے نو بج سے شروع ہونے کا اعلان کیا گیا اور سب سے پہلے آپ ہی کامضمون رکھا گیا اور گوپہلے دنوں میں لوگ ساڑھے دیں ہے بھی یوری طرح نہ آتے تھے لیکن آپ کے پہلے دن کے لیکھر کاپیہ اثر تھا کہ ابھی نو بھی نہ بجے تھے کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ جوق در جوق جلسہ گاہ میں جمع ہونے شروع ہو گئے اور عین وقت پر جلسہ شروع کیا گیا۔ اس دن بھی گو آپ کے مضمون کے لئے ا رُھائی گھنٹے دیئے گئے تھے لیکن تقریر کے اس عرصہ میں ختم نہ ہو سکنے کی وجہ سے منتظمین کو وقت اور دینا پڑا۔ کیونکہ تمام عاضرین یک زبان اس تقریر کے جاری رکھنے یر مصرتھے۔ چنانچہ ماڈریٹر صاحبان کو وقت بڑھانا پڑا۔ غرض دو روز کے قریبا ساڑھے سات گھنٹوں میں جا کریہ تقریر ختم ہوئی اور تمام لاہور میں ایک شور پڑ گیا اور سب لوگوں نے تشلیم کیا کہ مرزا صاحب کا ن بالا رہا۔ اور ہر مذہب و ملت کے پیرواس کی خوبی کے قائل ہوئے۔ جلسہ کی ربورث

مرت کرنے والوں کا اندازہ ہے کہ آپ کے لیکچروں کے وقت حاضرین کی تعداد بوصے بوصے سات آٹھ ہزار تک ترتی کر جاتی تھی غرض یہ لیکچرا یک عظیم الثان فتح تھی جو آپ کو حاصل ہوئی اور اس دن آپ کا سکہ آپ کے مخالفوں کے دلوں میں اور بھی بیٹھ گیا اور خود مخالف اخبارات نے اس بات کو تشلیم کیا کہ آپ کا مضمون کا نفرنس میں بالا رہا۔ یہ مضمون وہی ہے جس کا انگریزی ترجمہ فیمچنگر آف اسلام یورپ اور امریکہ میں خاص طور پر قبولیت حاصل کر چکا ہے۔

اور المربق پیش کیا۔ اور حضرت مسے علیہ السلام کی حقیق شخصیت کے طابت کرنے کے لئے ایک اور طربق پیش کیا۔ اور حضرت مسے علیہ السلام کی حقیق شخصیت کے طابت کرنے کے لئے عیمائیوں کے غلط عقائد کی اصلاح کی خاطر چہل روزہ وعوت مقابلہ کا اعلان کیا۔ اگر چہ اس مقابلہ میں دو سرے اہل نواہب بھی شامل سے گرعیمائی بالخصوص مخاطب سے۔ اس کے ساتھ ایک ہزار روپیہ کا انعام بھی اس شخص کے لئے مقرر تھا جو بیوع کی پیش گوئیوں کو حضرت مسے موعود کی پیگئی ئیوں اور خصارت مسے موعود کی پیگئی ئیوں اور خصارت مسے موعود کی پیگئی ئیوں اور خصارت مسے موعود کی پیگئی کو جرأت اور حوصلہ نہ ہؤا۔

واقعہ قتل کیکھر ام اور مقدمہ ڈاکٹر مارٹن کلارک آریہ ۱؍ مارچ کو آپ کی ایک پیش گوئی کے مطابق مارا گیا اور اس پر آریوں میں سخت شور برپا ہؤا۔ اور بعض شریروں نے طرح طرح سے احدیوں کو اور پھران کے ساتھ دو سرے مسلمانوں کو بھی دکھ دینا شروع کیا۔ اور حضرت مسیح موعود کے خلاف تو سخت ہی شور برپا ہوا اور کھلے لفظوں میں آپ پر قتل کا الزام لگایا گیا اور فورا آپ کی تلاشی لی گئی کہ شائد کوئی سراغ قتل کا مل جاوے لیکن اللہ تعالی نے دشمن کو ہر طرح ناکام رکھا اور باوجود اس کے کہ ہر طرح آپ پر الزام لگانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن پھر بھی کامیابی نہ ہوئی اور آپ اس الزام سے بالکل پاک ثابت ہوئے۔

مئی ۱۸۹۷ء میں ایک عظیم الثان واقعہ کا آغاز ہؤاجو تاریخ میں ایک نثان کے طور پر رہے گا۔ حسین کامی سفیر روم اپنی متعدد ورخواستوں کے بعد حضرت مسے موعود علیہ السلام کی خدمت میں قادیان حاضر ہؤا حضرت نے اپنی خداداد فراست اور الهامی اطلاع پر اسے اشار ہُ اس کی اپنی حالت اور ٹرکی پر آنے والے مصائب سے اطلاع دی۔ کیونکہ سفیر نہ کور نے سلطنت روم کی نبیت ایک خاص دعاکی تحریک کی تھی۔ جس پر آپ نے اس کو صاف فرما دیا کہ

سلطان کی سلطنت کی حالت اچھی نہیں ہے اور میں کشفی طریق سے اس کے ارکان کی حالت اچھی نہیں دیکھااور میرے نزدیک ان حالتوں کے ساتھ انجام اچھا نہیں۔

ان باتوں سے سفیرند کور ناراض ہو کر چلا گیا اور لاہور کے ایک اخبار میں گندی گالیوں کا ایک خط چچوایا جس سے مسلمانان ہند و پنجاب میں شور چج گیا۔ گربعد میں آنے والے واقعات نے اس حقیقت کو کھول دیا۔ اس کے ضمن میں بہت می پیش گوئیاں پوری ہو گئیں۔ خود سفیر نذکور حضرت کے مشہور الهام إتنی میمین مَنْ اَدَاد اِ مَا نَدَک کانشانہ بنا۔ کیونکہ وہ ایک سکین نذکور حضرت کے مشہور الهام إتنی میمین مَنْ اَدَاد اِ مَا نَدَک کانشانہ بنا۔ کیونکہ وہ ایک سکین الزام میں ماخوذ ہو کر سزایاب ہوا۔ اور جس اخبار نے نهایت زور سے اس مضمون کی تائید کی مختص پر عیاں مضمون کی جو صالت ہے وہ ہر شخص پر عیاں مصرف کی جو صالت ہے وہ ہر شخص پر عیاں میں اور اسے چھاپا تھا وہ بھی سزا سے نہ بچا اور سلطنت ٹرکی کی جو صالت ہے وہ ہر شخص پر عیاں

ای من کی کم اگست کو آپ کے خلاف ڈاکٹر مارٹن کلارک نام ایک مسیحی یادری نے مقدمہ سازش قتل مسٹراہے ۔ ای مار فینو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ امرت سر کی عدالت میں دائر کیا۔ اوربیان کیا کہ مرزا صاحب نے عبدالحمید نام ایک شخص کو میرے قتل کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ اول تو ڈیٹی کمشنر صاحب بمادر نے آپ کے نام وارنٹ گر فتاری جاری کیالیکن بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ بوجہ غیرضلع ہونے کے بیر بات ان کے اختیار سے باہر ہے۔ پس مقدمہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب بہادر ضلع گور داسپور کی عدالت میں منتقل کیا جن کا نام ایم ڈبلیو ڈ گلس ہے اور جو اس وقت جزارً انڈمان کے چیف کمشنری سے پنشن یاب ہو کرولایت میں ہیں آپ کے سامنے بھی عبدالحمید نے یمی بیان کیا کہ مجھے مرزا صاحب نے مارٹن کلارک صاحب کے قتل کے لئے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ ایک بوے پھرسے ان کو مار دو۔ لیکن چونکہ اس بیان میں جو اس نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ امر تسرکے سامنے دیا تھا اور اس میں جو اب ان کے سامنے دیا۔ کچھ فرق تھا۔ اس لئے آپ کو کچھ شک پڑ گیااور آپ نے بڑے زور سے اس امر کی تحقیقات شروع کی۔اور چار ہی پیشیوں میں ۲۷ دن کے اندر مقدمہ کا فیصلہ کر دیا۔ اور باوجود اس کے کہ آپ کے مقابلہ پر ایک مسیحی جماعت تھی۔ بلا تعصب حضرت مسیح موعود ؑ کے حق میں فیصلہ دیا اور آپ کو صاف بری کردیا بلکہ اجازت دی کہ آینے مخالفین کے خلاف مقدمہ دائر کریں۔ لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور ان پر کوئی مقدمہ نہ کیا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب اینے فیصلہ میں تحریر

'' ہم نے اس کا بیان سنتے ہی اس کو بعید از عقل سمجھا۔ کیونکہ اول تو اس کا بیان جو ہمارے سامنے ہُوا اس بیان سے مختلف تھا۔ جو امرت سرکے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب بہاد ر کے سامنے ہوا۔ علاوہ ازیں اس کی وضع قطع ہی شبہ پیدا کرنے والی تھی۔ دو سرے ہم نے اس کے بیانات میں یہ عجیب بات دیکھی کہ جس قدر عرصہ وہ بٹالہ میں مثن کے ملازموں کے پاس رہااس کابیان مفصل اور طویل ہو آگیا۔ چنانچہ اس نے ایک بیان ۔ ۱۲ - اگست کو دیا اور ایک ۱۳ - اگست کو اور دو سرے دن کے بیان میں کئی تفصیلات بردھ گئیں۔ جو پہلے دن کے بیان میں نہ تھیں۔ چو نکہ اس سے ہمیں شبہ بیدا ہواکہ یا تواسے کوئی سکھلا تا ہے یا اسے بہت کچھ معلوم ہے جسے وہ ا ظاہر نہیں کرنا چاہتا اس لئے ہم نے صاحب سپرنٹنڈنٹ بولیس کو کہاجو ایک بورپین آفیسر تھے کہ اس کو مشن کے قبضہ سے نکال کر اپنی تحویل میں رکھو۔ اور پھربیان او۔ انہوں نے اسے مثن كمپوند سے نكال ليا- اور جب آپ نے اس سے بيان ليا توبلاكى وعدہ معافى كے وہ روكر یوں پر گر گیا اور بیان کیا کہ مجھ سے ڈرا کریہ سب کچھ کہلوایا گیا ہے میں اپنی جان سے بیزار ہوں اور خود کشی کے لئے تیار تھا اور در حقیقت جو کچھ میں نے مرزا صاحب کے خلاف بیان کیا وہ عبدالرحیم 'وارث الدین اور پریم داس عیسائیوں کی سازش اور ان کے سکھانے سے کہا ہے۔ مرزا صاحب نے نہ مجھ کو بھیجا اور نہ میرا ان سے کوئی تعلق تھا۔ چنانچہ جو دقت ایک دن کے بیان میں آتی دو سرے دن یہ مجھے سکھا دیتے اور مرزا صاحب کے جس مرید کی نسبت میں نے بیان کیا تھا کہ اس نے بعد از قتل مجھے پناہ دینی تھی اس کی شکل سے بھی میں واقف نہیں نہ اس کا نام سنا تھا۔ انہوں نے خود ہی اس کا نام اور پیتہ مجھے یاد کرا دیا۔ اور اس ڈر سے کہ میں بھول نہ جاؤں میری ہھلی پر پنیل سے نام لکھ دیا کہ اس وقت دیکھ لینااور یہ بھی کہا کہ جب پہلے ﴾ مجھ سے مرزا صاحب کے خلاف بیان لکھوایا تو ان عیسائیوں نے خوش ہو کر کہا کہ اب ہماری دل کی مراد پر آئی (یعنی اب ہم مرز اصاحب کو پھنسائیں گے۔)

یہ تمام تفصیل لکھ کر مجسٹریٹ صاحب بہادر نے آپ کو بری کیا۔ اس مقدمہ پر آپ کے مخالف اس قدر خوش تھے کہ ایک آریہ وکیل نے بلا اجرت اس میں مسیحوں کی طرف سے پیروی کی اور مسلمان مولوی بھی آپ کے خلاف گواہی دیئے آئے۔ غرض مسیحی ہندو اور مسلمان مل کر آپ پر حملہ آور ہوئے اور بعض ناجائز طریق بھی اختیار کئے گئے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے کپتان ڈگلس کو بیلاطوس سے زیادہ ہمت اور حوصلہ دیا۔ انہوں نے ہر موقعہ پر بھی کھا کہ

میں بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ اور بیہ نہیں کیا کہ اپنے ہاتھ دھو کر مسیح موعود کو اس کے دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیتے بلکہ انہوں نے آپ کو بری کیا اور اس طرح رومن حکومت پر برٹش راج کی برتری ثابت کردی۔

ری رون میں آنے الصلح خاری کے نام سے ایک اشتمار شائع کر کے مسلمان علاء کے انہیں دنوں میں آنے الصلح خاری کے نام سے باز آجا کیں اور آپ کو دشنوں کا مقابلہ کرنے دیں۔ اور اس کے لئے دس سال کی مدت مقرر کی۔ کہ اس معیاد کے اندر اگر میں جھوٹا ہوں تو خود تباہ ہو جاؤل گا اور اگر سی بول تو تم عذاب سے بی جاؤگ جو بیوں کی مخالفت کے سبب خدائے تعالی کی طرف سے نازل ہو تا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اس کو قبول نہ کیا اور دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کی بجائے اسے سے مقابلہ کرنے کی بجائے اسے سے مقابلہ کرنے کی بجائے اسے سے مقابلہ کیند کیا۔

اکتوبر ۱۸۹۷ء میں آپ کو ایک شمادت پر ملتان جانا پڑا۔ وہاں سے شمادت ویکر جب واپس تشریف لائے تو کچھ دنوں لاہور بھی مظہرے یمال جن جن گلیوں سے آپ گذرتے ان میں لوگ آپ کو گلیاں دیتے اور پکار پکار کر برے الفاظ آپ کی شان میں ذبان سے نکالتے۔ میری عمراس وقت آٹھ سال کی تھی اور میں بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھا۔ میں اس مخالفت کی جو لوگ آپ سے کرتے تھے وجہ تو نہیں سمجھ سکتا تھا اس لئے یہ دیکھ کر جھے ہنت تعجب آ تا کہ جمال سے آپ گذرتے ہیں لوگ آپ کے پیچھے کیوں تالیاں پیٹے ہیں سٹیاں بجاتے ہیں؟ چنانچہ جمال سے آپ گذرتے ہیں لوگ آپ کے پیچھے کیوں تالیاں پٹیے ہیں سٹیاں بجاتے ہیں؟ چنانچہ معلوم ہاتھ کے کئنے کائی زخم باتی تھا یا کوئی نیا زخم تھا وہ بھی لوگوں میں شامل ہو کر غالباً مجد و ذریر معلوم ہاتھ کے کئنے کائی زخم باتی ہونچا کٹا ہوا ہاتھ دو سرے ہاتھ پر مار تا تھا اور دو سروں کے خال کی سیڑھیوں پر کھڑا تالیاں پٹیٹا اور اپنا کٹا ہوا ہاتھ دو سرے ہاتھ پر مار تا تھا اور دو سروں کے ساتھ مل کر شور مچا رہا تھا کہ "ہائے ہائے مرزا نکھ گیا" (یعنی میدان مقابلہ سے فرار کر گیا) اور میں اس نظارہ کو دیکھ کر سخت جران تھا۔ خصوصاً اس شخص پر اور دیر تک گاڑی سے سر نکال کر سور کھا رہا۔ لاہور سے حضرت صاحب سید سے قادیان تشریف لے آئے۔

ای سال ملک پنجاب میں طاعون پھوٹا۔ اور جب کہ تمام ندہبی آدمی ان تدابیر کے سخت مخالف تھے جو گور نمنٹ نے انسداد طاعون کے متعلق نافذ کی تھیں آپ نے بوے زور سے ان کی تائید کی اور اپنی جماعت کو آگاہ کیا کہ ان تدابیر کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اسلام کا تکم ہے کہ ہرفتم کی تدابیر جو حفظانِ صحت کے متعلق ہوں ان پر عمل کیا جائے اور اس طرح

آپ نے امن عامہ کے قیام میں بہت ہوا کام کیا۔ کیونکہ اس وقت لوگوں میں عام طور پر یہ بات کھیلائی جاتی تھی کہ گور نمنٹ خود ہی طاعون پھیلاتی ہے اور جو تدابیراس کے انسداد کی ظاہر کی جاتی ہیں وہ در حقیقت اس وباء کو پھیلانے والی ہیں اور اسلام کے بھی خلاف ہیں۔ چنانچہ علاء نے بوے زور کے ساتھ فتویٰ دے دیا تھا کہ طاعون کے دنوں میں گھرسے نگانا سخت گناہ ہے۔ اور اس طرح ہزاروں جاہلوں کی موت کا باعث ہو گئے۔ چوہ مارنے کی گولیاں تقسیم کی گئیں تو انہی کو باعث طاعون قرار دیا گیا۔ پنجرے دیے گئے تو ان پر اعتراض کیا گیا۔ غرض اس وقت شورش برپا تھی اور بعض جگہ حکام سرکار پر جملے بھی ہوئے۔ ایسے وقت میں آپ کے اعلان اور آپ کی جماعت کے عمل کو دیکھ کردو سرے لوگوں کو بھی ہدایت ہوئی اور آپ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ طاعون کے دنوں میں گھروں سے باہر نگانا اور بہتی سے باہر رہنا اسلام کی روسے منع شمیں بلکہ منع صرف یہ بات ہے کہ ایک شمرسے بھاگ کردو سرے شہر میں جائے کیونکہ اس سے باہر نگانا در سرے شہر میں جائے کیونکہ اس سے باری کا ندیشہ ہوتا ہے۔

قانون سٹریشن پر گور نمنٹ کو میموریل اور تجاویز سبب خطرناک ہو رہے ہے اور علی اور تجاویز سبب خطرناک ہو رہے ہے اور علی اور تجاویز سبب خطرناک ہو رہے ہے اور پر متاز ہے ۔ آپس کی مخالفت سخت بڑھ رہی تھی اور سیاسی مفسدہ پر داز اس نہ ہبی دشمنی ہے فائدہ اٹھا کر گور نمنٹ کے خلاف لوگوں کو اکسانے میں مشغول ہے اور اس شرارت کو محسوس کر کے گور نمنٹ نے ۱۸۹۷ء میں سٹریشن کا قانون بھی پاس کیا تھا۔ لیکن باوجود اس قانون کے ہندوستان امن سے فساد کی طرف منتقل ہو رہا تھا اور اس قانون کا کوئی عمدہ نتیجہ نہ نکلا تھا۔ کیونکہ ہندوستان ایک نہ ہبی ملک ہے اور یمال کے لوگ جتنے نہ ہب کے معالمہ میں جوش میں آسے ہیں استے سیاسی امور میں نہیں آتے۔ لیکن اس قانون میں نہ ہبی گوائی جھڑوں کا سدباب نہیں کیا گیا تھا اور نہ اس کی ضرورت گور نمنٹ اس وقت محسوس کرتی تھی۔ مگر جس بات کو مرتر اپنی تھا اور نہ اس کی ضرورت گور نمنٹ اس وقت محسوس کرتی میں بیٹھے اسے دکھے رہے ۔ چنانچہ حتمرے امال کیا اور اسے چھاپ کر شائع بھی کر دیا۔ اس میں آپ نے وائر آ ایکسیلینے کو ہلایا کہ فتنہ و فساد کا باعث اصلی نہ ہبی جھڑے ہیں ان کے نتیجہ میں ہو شورش میں بر ایکسیلینے کو ہلایا کہ فتنہ و فساد کا باعث اصلی نہ ہبی جھڑے ہیں ان کے نتیجہ میں ہو شورش کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اسے بعض شریر گور نمنٹ کے خلاف استعال کرتے ہیں۔

پس قانون سڈیشن میں سخت کلامی کو بھی داخل کرنا چاہئے اور اس کے لئے آپ نے تین تجاویز پیش کیں۔

(۱) اول سے کہ ایک قانون پاس کر دینا چاہئے کہ ہر ایک ند ہب کے پیرو اپنے ند ہب کی خوبیال تو بیٹکہ بیان کریں لیکن دو سرے ند ہب پر حملہ کرنے کی ان کو اجازت نہ ہوگی۔ اس قانون سے نہ تو ند ہبی آزادی میں فرق آوے گا اور نہ کسی خاص ند ہب کی طرفد اری ہوگ۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ کسی ند ہب کے پیرو اس بات پر ناخوش ہوں کہ ان کو دو سرے ند اہب پر حملہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی۔

(۲) اگریہ طریق منظور نہ ہو تو کم سے کم یہ کیا جائے کہ کسی نہ ہب پر ایسے حملے کرنے سے لوگوں کو روک دیا جائے جو خود ان کے نہ ہب پر پڑتے ہوں بعنی اپنے مخالف کے خلاف وہ ایسی باتیں پیش نہ کریں جو خود ان کے ہی نہ ہب میں موجود ہوں۔

(۳) اگریہ بھی ناپند ہوتو گورنمنٹ ہرایک فرقہ سے دریافت کرکے اس کی مسلمہ کتب فرہبی کی ایک فہرست تیار کرے اور یہ قانون پاس کر دیا جائے کہ اس فرہب پر ان کتابوں سے باہر کوئی اعتراض نہ کیا جائے۔ کیونکہ جب اعتراضات کی بنیاد صرف خیالات یا جھوٹی روایات پر ہو جنہیں اس فدہب کے پیرو تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھران کے روسے اعتراض کرنے کا نتیجہ باہمی بغض وعداوت ترتی کرنے کے سوااور کیا ہو سکتا ہے۔

اگر اس تحریک پر گور نمنٹ اس وقت عمل کرتی تو جو فتنے اور فساد ہندوستان میں پچھلے دنوں نمودار ہوئے وہ بھی نہ ہوتے۔ لیکن گور نمنٹ نے اس موقعہ پر اس ضرورت کو محسوس نہ کیا اور اس کے مد بران سلطنت کی آ نکھ ان جراشیم کی بڑھنے والی طاقت کو نہ دیکھ سکی جنہیں اس نبئ وقت نے ان کی ابتدائی حالت میں دیکھ لیا تھا۔ گر ۱۹۰۸ء میں پورے دس سال بعد گور نمنٹ کو مجبوراً بیہ قانون پاس کرنا پڑا کہ ایک فمہب کے لوگوں کو دو سرے فہ ہب پر جملہ کرنا اور ناروا تخی کرنی درست نہیں اور اگر کوئی ایبا کرے تو اس پیفلٹ یا مضمون کے چھاپنے والے پریس یا اخبار کی صافت کی جائے یا اسے ضبط کیا جائے۔ لیکن بیہ قانون اس قدر عرصہ کے والے پریس یا اخبار کی صافت کی جائے یا اسے ضبط کیا جائے۔ لیکن بیہ قانون اس قدر عرصہ کے بعد پاس ہؤا کہ اس کا وہ اگر اب نہیں ہو سکتا جو اس وقت ہو سکتا تھا۔ در اصل ہندوستان کے سارے فتنے کی جڑ فہ بمی جھاڑا ہے جو بعض شریروں کی عجیب بیچے در بیچ سازشوں کے ساتھ سارے فتنے کی جڑ فہ بمی جھاڑا ہے جو بعض شریروں کی عجیب بیچ در بیچ سازشوں کے ساتھ گور نمنٹ کے خلاف استعال کیا جا تا ہے۔ اور جب کی فہ جب کے پیروؤں کی سب سے بیاری

چیز (ان کے ند بہب) پر گندے الفاظ میں حملہ کیا جادے تو جاہل عوام کو گور نمنٹ سے بد ظن کرنے کے لئے اس قدر کہہ دیٹا کافی ہے کہ سارا قصور گور نمنٹ کا ہے جس کے ماتحت جمیں اس قدر دکھ دیا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ اس ظالم کا پیچھا چھوڑ کر محن گور نمنٹ کے سر ہو جاتے ہیں۔

ایک نمایت دل آزار کتاب شائع کی جس سے مسلمانوں میں ایک جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت میں ایک نمایت دل آزار کتاب شائع کی جس سے مسلمانوں میں ایک جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت میں موعود ؓ نے دیکھا کہ بید ملک کے امن پر اثر انداز ہو گا۔ لاہور کی ایک انجمن نے گور نمنٹ کے حضور اس کتاب کی ضبطی کے لئے میموریل بھیجنے کی تیاری کی لیکن آپ نے منع فرمایا کہ اس کا متجہ مفید نہ ہو گا اور مشورہ دیا کہ اس کا ایک زبردست جواب لکھا جائے۔ مگر انجمن والوں نے اس مشورہ کی قدر نہ کی جس پر آخر انہیں اس طرح ناکام رہنا پڑا جیسے آپ نے ان کو قبل از وقت بتلا دیا تھا۔ خود حضرت نے اس میموریل کی اعلانیہ مخالفت کی کیونکہ اصولی طور پر اس میموریل کا انجام بصورت منظوری بیہ ہونا چاہئے تھا کہ اسلام کا ضعف ہو۔ آپ نے جواب میموریل کا انجام بصورت منظوری بیہ ہونا چاہئے تھا کہ اسلام کا ضعف ہو۔ آپ نے جواب دینے کے طریق کو مقدم کیا اور گور نمنٹ نے آپ کے میموریل کو قدر کی نظرسے دیکھا۔ اس طرح پر آپ نے مسلمانوں کے ایک جائز حق کی حفاظت کی جو انہیں تبلیغ اسلام اور اپنے نہ جب کے خلاف کھنے والوں کے جواب دینے کا تھا۔

ہاعت کی شیرازہ بندی اور مخالفین کی ناکامی شیرازہ کو مضبوط کرنے اور خصوصیات سلسلہ کے قائم رکھنے کے لئے جماعت کے تعلقات ازدواج اور نظام معاشرت کی خصوصیات سلسلہ کے قائم رکھنے کے لئے جماعت کے تعلقات ازدواج اور نظام معاشرت کی تحریک کی اور جماعت کو ہدایت فرمائی کہ احمدی اپنی لڑکیاں غیراحمدیوں کو نہ دیا کریں۔
اس سال گور نمنٹ کو بھی آپ نے نشان بنی کی دعوت دی دراصل اس ذریعے سے آپ کو عمال حکومت تک اپنی تبلیخ کال طور سے پہنچا دینا مقصود تھا جو علی وجہ الاتم پورا ہوگیا۔
کو عمال حکومت تک اپنی جماعت کے بچوں کے لئے ایک ہائی سکول کی بنیاد رکھی جس میں اپنی جماعت کے بچوں کے لئے ایک ہائی سکول کی بنیاد رکھی جس میں اپنی جماعت کے بچوں کے لئے ایک ہائی سکول کی بنیاد رکھی جس میں اپنی جماعت کے طلباء چاروں طرف سے آگر پڑھیں۔ جس کی غرض سے تھی کہ دو سرے سکولوں کے اثر ات سے محفوظ رہیں پہلے سال سے سکول صرف پر ائمری تک تھا لیکن ہر سال ترتی کر تا چلا گیااور ۱۹۰۹ء میں میٹر یکولیشن کے امتحان میں اس کے لڑے شامل ہوئے۔

۱۸۹۹ء میں آپ پر ایک اور مقدمہ حفظ امن کے متعلق آپ کے دشمنوں نے قائم کیا۔
لیکن اس میں بھی آپ کے دشمن سخت ذلیل اور ناکام ہوئے اور آپ کو کامیابی حاصل ہوئی۔
۱۹۰۰ء میں آپ نے عیسائی ند بہ پر ایک اتمام حجت کیا۔ یعنی آپ نے لاہور کے بشپ صاحب کو خدائی فیصلہ کی دعوت دی۔ گرباوجود یکہ ملک کے نامی اخبارات نے تحریک کی گربشپ صاحب اس مقابلہ میں نہ آسکے۔

۱۹۰۱ء میں مردم شاری ہونے والی تھی اس لئے ۱۹۰۱ء کے اوا خرمیں آپ نے اپنی جماعت کے نام ایک اعلان شائع کیا کہ ہماری جماعت کے لوگ کاغذات مردم شاری میں اپنے آپ کو احمدی کھوا کیں۔ گویا اس سال آپ نے اپنی جماعت کو احمدی کے نام سے مخصوص کر کے دو سرے مسلمانوں سے ممتاز کر دیا۔

ای سال آپ کے بعض مخالف رشتہ داروں نے آپ کو اور آپ کی جماعت کو دکھ دینے کے لئے معجد کے دروازہ کے آگے ایک دیوار کھینچ دی۔ جس کے سبب نمازیوں کو بہت دور سے پھیرا کھا کر آنا پڑتا تھا اور اس طرح بہت تکلیف اور حرج ہو تا تھا۔ جب انہوں نے کی طرح نہ مانا تو مجبور ہو کر جو لائی ۱۹۹۱ء میں آپ کو عد الت میں نالش دائر کرنی پڑی ۔ اور اگت من ندکور میں وہ مقدمہ آپ کے حق میں فیصل ہو ااور دیوار گرائی گئی اور خرچہ مقدمہ بھی آپ کے مخالفوں پر پڑا۔ لیکن آپ نے ان کو معان کردیا۔

۱۹۰۲ میں آپ نے ولایت میں تبلیغ اسلام کے لئے ایک ماہوار رسالہ نکالنے کا تھم دیا جو
ریویو آف ریلیجز کے نام سے بفضل خدااب تک جاری ہے۔ اس کاایک ایڈیشن اگریزی اور
ایک اردو میں نکاتا ہے۔ اس ریویو کے ذریعہ سے امریکہ اور یورپ میں نمایت احس طور پر
تبلیغ اسلام ہو رہی ہے اور اس کے زبردست مضامین کی دوست دشمن نے تعریف کی ہے۔
ابتداء میں علاوہ دیگر ممبران سلسلہ کے خود حضرت مسیح موعود مجبی اس رسالہ میں مضمون دیا
ابتداء میں علاوہ دیگر ممبران سلسلہ کے خود حضرت مسیح موعود مجبی اس رسالہ میں شائع ہو تا
کرتے تھے جو دراصل اردو میں لکھے جاتے تھے پھران کا ترجمہ اگریزی رسالہ میں شائع ہو تا
تقا۔ ان مضامین کا پڑھنے والوں پر نمایت گرااٹر پڑ تا تھا۔ اور یہی مضامین تھے جنہوں نے ریویو
کی عظمت پہلے ہی سال میں قائم کردی تھی۔

اس سال عید الاضخ کے موقعہ پر جو جے کے دو سرے دن ہوتی ہے الهام اللی کے ماتحت ایک تقریر آپ نے فی البدیمہ عربی زبان میں کی۔ اس وقت ایک عجیب حالت آپ پر طاری تھی اور آپ کا چرہ سرخ ہو رہا تھا اور چرہ سے نور میکتا تھا اور نہایت پر رعب ہیبت تھی اور ایسا معلوم ہو تا تھا جیسے غنودگی کے عالم میں ہیں۔ یہ تقریر ایسی لطیف اور اس کی زبان ایسی بے مثل ہے کہ برے بروے بروے عربی دان اس کی نظیر لانے سے قاصر ہیں اور اس کے اندر ایسے ایسے حقائق و معارف بیان ہوئے ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے یہ تقریر خطبہ الهامیہ کے نام سے چھپ کرشائع ہو چکی ہے اور سب کی سب عربی زبان میں ہے۔

اس زمانہ میں آپ نے اپنی جماعت کو عربی سکھانے کے لئے ایک نمایت لطیف تجویز فرمائی جو میر تھی کہ نمایت فصیح اور آسان عبارت میں کچھ جملے بنائے جنہیں لوگ یاد کرلیں اور اس طرح آہستہ آہستہ ان کو عربی زبان پر عبور حاصل ہو جائے۔ اور ان فقرات میں بیہ خوبی رکھی گئی تھی کہ وہ ایسے امور کے متعلق ہوتے تھے جن سے انسان کو روز مرہ کام پڑتا ہے اور جن میں ایسی اشیاء کے اساء اور ایسے نعل استعال کئے جاتے تھے جو انسان روز مرہ بولتا ہے۔ کچھ اسباق اس سلسلہ کے نکلے لیکن بعد میں بعض زیادہ ضروری امور کی وجہ سے یہ سلسلہ رہ گیا۔ تاہم آپ اپن جماعت کے واسطے ایک راہ نکال گئے جس پر چل کر کامیا ہی ہو سکتی ہے۔ آپ کا منشاء یہ تھاکہ ہر ایک ملک کی اصل زبان کے علاوہ عربی زبان بھی مبلمانوں کے واسطے مادری زبان ہی کی طرح ہوجائے اور عورت مرد سب اسے سیکھیں تاکہ آئندہ نسلوں کے لئے اس کا سکھنا آسان ہو اور بچے بچپن میں ہی اپنی مادری زبان کے علاوہ عربی زبان سکھ لیں اور یہ ارادہ تھاجس کے پورا ہوئے بغیراسلام اپنی جڑوں ٹریوری طرح نہیں کھرا ہو سکتا۔ کیونکہ جو قوم اپنی دینی زبان نہیں جانتی وہ مجھی اینے دین سے واقف نہیں ہو سکتی۔ اور جو قوم اینے دین سے واقف نہیں وہ مجھی اپنے دشمنان دین کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی اور جو قومیں دین سے واقف ہونے کے لئے صرف ترجموں پر قناعت کرتی ہیں وہ نہ دین سے واقف رہتی ہیں نہ ان کی کتاب سلامت رہتی ہے۔ کیونکہ ترجمہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اصل کتاب کے مطالعہ سے عافل كرديتا ہے اور چونكه ترجمه اصل كتاب كا قائم مقام نہيں ہوسكتا اس لئے آخر كاروه جماعت کمیں سے کمیں نکل جاتی ہے۔ آپ کے اس ارادہ کو بورا کرنے کی طرف آپ کی جماعت کی توجہ لگی ہوئی ہے۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ ایک دن کامیابی ہو جائے گی۔ اس سال حضرت مسے موعود یے بعض پیش گوئیوں کی بناء پر کہ مسے دمشق کے مشرق کی

ب ایک سفید منارہ سے اترے گاایک منارہ کی بنیاد رکھی تاکہ وہ بیش گوئی لفظا بھی یوری ہو

جائے گو اس پیش گوئی کے حقیق معنی ہی تھے کہ مسیح موعود کھلے کھلے دلائل اور براہین کے ساتھ آئے گا۔ اور تمام دنیا پر اس کا جلال ظاہر ہو گااور اس کو بہت بڑی کامیابی ہوگی کیونکہ علم تعبیرالرؤیا میں منارے سے مرادوہ دلائل ہیں جن کا انسان انکار نہ کرسکے۔ اور بلندی پر ہونے کے معنی ایسی شان حاصل کرنے کے ہیں جو کسی کی نظرسے پوشیدہ نہ رہے۔ اور مشرق کی طرف آنے سے مراد ایسی ترقی ہوتی ہے جسے کوئی نہ روک سکے۔

1947ء کے آخر میں حضرت مسے موعود پر ایک شخص کرم دین نے ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ کیا اور جہلم کے مقام پر عارات میں حاضرہونے کے لئے آپ کے نام سمن جاری ہؤا۔ چنانچہ آپ جنوری 1941ء میں دہاں تشریف لے گئے۔ یہ سفر آپ کی کامیابی کے شروع ہونے کا پہلانشان تھا۔ کہ گو آپ ایک فوجداری مقدمہ کی جواب دہی کے لئے جارہ ہے تھے لیکن پھر بھی لوگوں کے ججوم کا بیہ حال تھا کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جس دفت آپ جہلم کے اسٹین پر اترے ہیں اس دفت، دہاں اس قدر انبوہ کثیر تھا کہ پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کی جگہ اسٹین پر اترے ہیں اس دفت، دہاں اس قدر انبوہ کثیر تھا کہ پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کی جگہ نہ رہی تھی بلکہ سٹیش کے باہر بھی دو روبیہ سڑکوں پر لوگوں کی آئی بھیڑ تھی کہ گاڑی کا گذر با مشکل ہو گیا تھا۔ حتیٰ کہ افسران ضلع کو انتظام کے لئے خاص اجتمام کرنا پڑا اور غلام حیور صاحب تھے ساتھ نمایت مشکل مصاحب تھے ساتھ نمایت مشکل مصاحب تھے ساتھ نمایت مشکل سب رستہ نہ ملک تھا۔ ابل شہر کے علادہ ہزاروں آدمی دیہات سے بھی آپ کی زیارت کے لئے آئے تھا۔ قریبا تھا۔ ابل شہر کے علادہ ہزاروں آدمی دیہات سے بھی آپ کی زیارت کے لئے آئے تو اس قدر مخلوق کارروائی مقدمہ سننے کے لئے موجود تھی کہ عدالت کو انتظام کرنا مشکل ہو گیا۔ دور میدان تک لوگ بھیلے ہوئے تھے۔ پہلی ہی پیشی میں آپ بری کئے گئے اور مع الخیروائیس تشریف میدان تک لوگ بھیلے ہوئے تھے۔ پہلی ہی پیشی میں آپ بری کئے گئے اور مع الخیروائیس تشریف میدان تک لوگ بھیلے ہوئے تھے۔ پہلی ہی پیشی میں آپ بری کئے گئے اور مع الخیروائیس تشریف لے آئے۔

جماعت کی ترقی اور کرم دین والے مقدمہ کاطول پکڑنا جرت انگیز طریق سے شروع ہو گئی اور ابعض دفعہ ایک ایک دن میں پانچ پانچ سو آدی بیعت کے خطوط لکھتے تھے اور آپ کے پیرو اپنی تعداد میں ہزاروں لاکھول تک پہنچ گئے۔ ہر قتم کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ سلمہ بوے زور سے پھیلنا شروع ہو گیا اور پنجاب سے نکل کر دو سرے پر بیعت کی اور یہ سلمہ بوے زور سے پھیلنا شروع ہو گیا اور پنجاب سے نکل کر دو سرے

صوبوں اور پھردو سرے ملکوں میں بھی پھیلنا شروع ہو گیا۔

ای سال جماعت احمریہ کے لئے ایک درد ناک حادثہ پیش آیا کہ کابل میں اس جماعت کے ایک برگزیدہ ممبر کو صرف ندہبی مخالفت کی دجہ سے سنگسار کیا گیا۔

مقدمات کا سلسلہ جو جہلم میں شروع ہو کر بظاہر ختم ہو گیا تھا پھر بڑے زور سے شروع ہو گیا۔ بعنی کرم دین نے پہلے وہاں آپ کے خلاف مقدمہ کیا تھا اس نے پھر گورداسپور میں آپ پر ازالہ حیثیت عرفی کی نالش دائر کر دی۔ اس مقدمہ نے اتنا طول پکڑا کہ جسے دیکھ کر چرت ہوتی ہے اس مقدمہ کی کارروائی کے دوران میں ایک مجسٹریٹ بدل گیا اور اس کی پیٹیاں ایسے تھوڑے تھوڑے وقفہ سے رکھی گئیں کہ آخر مجبور ہو کر آپ کو گورداسپور کی ہی رہائش اختیار کرنی بڑی۔

اس مقدمہ کو اس قدر طول دیا گیا تھا کہ صرف تین چار الفاظ پر گفتگو تھی۔ کرم دین نے آپ کے خلاف ایک صریح جھوٹ بولا تھا۔ آپ نے اس کی نبت اپنی کتاب میں گذاب کالفظ لکھا۔ جس کے معنی عربی زبان میں جھوٹا بھی ہیں اور بہت جھوٹا بھی۔ اسی طرح ایک لفظ لیئم ہے جس کے معنی کمینہ ہیں۔ لیکن تبھی ولد الزنائے معنوں میں بھی استعال کیا جاتا ہے۔ اور اس کا زور اس بات پر تھا کہ مجھے بہت جھوٹا اور ولد الزنا کہا گیا ہے۔ حالا نکہ اگر ثابت ہے تو پیر کہ میں نے ایک جھوٹ بولا ہے۔ اس پر عدالت میں ان الفاظ کی تحقیقات شروع ہوئی اور بعض اس فتم کے اور باریک سوال پیدا ہو گئے جن پر ایسی لمبی بحث چھڑی کہ دو سال ان مقدمات میں لگ گئے۔ دوران مقدمہ میں ایک مجسٹریٹ کی نسبت مشہور ہؤاکہ اس کے ہم نہ ہموں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب اس وقت خوب تھنے ہوئے ہیں ان کو سزا ضرور دو خواہ ایک دن کی قید کیوں نہ ہو۔ جن دوستوں نے بیہ بات سی سخت گھرائے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے اور نهایت ڈر کر عرض کیا کہ حضور ہم نے ایبا سنا ہے۔ آپ اس دفت کیٹے ہوئے تھے۔ یہ بات سنتے ہی آپ کا چرہ سرخ ہو گیا اور ایک ہاتھ کے سمارے سے ذرا اٹھ بیٹھے اور اٹھ کر بڑے زور ے فرمایا کہ کیاوہ خداتعالی کے شیریر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے؟ اگر اس نے ایساکیا تووہ دیکھ لے گاکہ اس کاکیاانجام ہو تا ہے۔ نہ معلوم یہ خبر سجی ہے یا جھوٹی لیکن اس مجسٹریٹ کو انہیں دنوں وہاں سے بدل دیا گیااور باوجود کوشش کے فوجداری اختیارات اس سے لے لئے گئے اور پچھ مدت کے بعد اس کاعہدہ بھی کم کر دیا گیا۔ اس کے بعد مقدمہ ایک اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوا۔

اس نے بھی نہ معلوم کیوں اس کو بہت لمباکیا۔ اور گوؤسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں تو آپ کو کری ملتی تھی لیکن اس مجسٹریٹ نے باوجود آپ کے سخت بیار ہونے کے آپ کو کری نہ دی اور بعض دفعہ سخت پیاس کی حالت میں پانی پینے تک کی اجازت نہ دی۔ آٹر ایک لمبے مقدمہ کے بعد آپ پر دو سو روپیے جرمانہ کیا۔ اس پر سیشن جج صاحب امرت سر مسٹر ہیری صاحب کی عدالت میں جو ایک یورپین تھے اس فیصلہ کی گرانی کی گئی۔ اور جب انہوں نے مقدمہ کی مثل عدالت میں جو ایک یورپین تھے اس فیصلہ کی گرانی کی گئی۔ اور جب انہوں نے مقدمہ کی مثل دیکھی تو سخت افسوس ظاہر کیا کہ ایسے لغو مقدمہ کو مجسٹریٹ نے اس قدر لمباکیوں کیا؟ اور کہا کہ اگر یہ مقدمہ میرے پاس آ باتو میں ایک دن میں اسے خارج کر دیتا۔ کرم دین جیسے انسان کو جو افظ مرزا صاحب نے استعمال کئے آگر ان سے بڑھ کر بھی کے جاتے تو بالکل درست تھا۔ جو کچھ ہوا نہایت ناواجب ہوا۔ اور انہوں نے دو گھنے کے اندر آپ کو بری کر دیا اور جرمانہ معاف کر دیا۔ اور اس طرح دو سری دفعہ ایک یورپین حاکم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ خدا تعالی حکومت انہی لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے جن کو وہ اس قابل سجھتا ہے۔

اس مقدمہ کا فیصلہ جنوری ۱۹۰۵ء میں ہوا۔ اور اس فیصلہ کے ساتھ خدا تعالیٰ نے جو وحی آپ پر کئی سال پیشترمقدمہ کے انجام کی نسبت کی تھی پوری ہوئی۔

اس مقدمہ کی کارروائی کو ایک جگہ بیان کرنے کے لئے میں آپ کے دو ضروری سفرچھوڑ گیا ہوں۔ جن میں سے آپکا پہلا سفر تو لاہور کی طرف تھاجو دوران مقدمہ میں ہاہ اگست ۱۹۰۴ء میں ہٹوا۔ اس دفعہ آپ لاہور میں پندرہ دن رہے۔ اس سفر میں بھی چاروں طرف سے لوگ آپ کی زیارت کے لئے جوق در جوق آئے اور اسٹیٹن پر تل دھرنے کو جگہ نہ تھی اور اس تمام عرصہ میں ایک شور پڑا رہا۔ آپ کی قیام گاہ کے پنچے صبح سے شام تک برابر ایک مجمع رہتا۔ مخالف آن آن کر گالیاں دیتے اور شور مچاتے۔ حتی کہ بعض شریروں نے تو زنانہ مکان میں گسنے کی بھی کو شش کی جنہیں زبرد تی باہر نکالا گیا۔ لاہور کے دوستوں کی در خواست پر آپ کا لیکچر مقرر ہؤاجو چھاپا گیا اور ایک وسیع ہال میں وہ لیکچر مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم نے پڑھ کر سایا۔ آپ بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ قریباسات آٹھ ہزار آدی تھے۔ اس لیکچر کے ختم ہوئے پر لوگوں نے درخواست کی کہ آپ کچھ ذبانی بھی بیان فرما ئیں۔ اس پر آپ ای وقت کو نے اور آدھ گھٹے تک ایک مختصری تقریر فرمائی۔ چو نکہ یہ ایک تجربہ شدہ بات تھی کہ آپ جم مقرے ہوگے اور آدھ گھٹے تک ایک مختصری تقریر فرمائی۔ چو نکہ یہ ایک تجربہ شدہ بات تھی کہ آپ جماں جاتے ہر نہ ہو ۔ اس جاتے ہر نہ ہو ۔ اس جو نگہ یہ ایک جو شدہ بات تھی کہ آپ جماں جاتے ہر نہ ہو ۔ ولمت کے لوگ آپ کے خلاف جوش دکھلاتے خصوصاً مسلمان کہ آپ جماں جاتے ہر نہ ہو ۔ ولمت کے لوگ آپ کے خلاف جوش دکھلاتے خصوصاً مسلمان

کملانے والے اس لئے افران پولیس نے اس دفعہ بہت اعلیٰ انظام کیا ہوا تھا۔ دیں پولیس کے علاوہ پور پین سپاہی بھی انظام کے لئے لگائے گئے تھے۔ جو تلواریں ہاتھ میں لئے تھوڑے تھوڑے فاصلہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ چو نکہ پولیس افروں کو معلوم ہو گیا تھا کہ بعض جملاء جلسہ گاہ سے باہر فساد پر آمادہ ہیں اس لئے انہوں نے آپ کی واپسی کے لئے فاص انظام کر رکھا تھا اور چنچے آپ کی گاڑی تھی۔ گاڑی کی۔ گاڑی کے بچھے پھر پولیس کے موار جن کے پیچے پیادہ کے پیچے پھر پولیس کے موار جن کے پیچے پیادہ پولیس سے موار جن کے پیچے پیادہ پولیس سے موان تھے اور ان کے پیچے پھر پولیس کے موار جن کے پیچے پیادہ پولیس سے اس طرح بری حفاظت سے آپ کو گھر پنچایا گیا۔ اور منصوبہ بازوں کو اپنی شرارت میں کامیابی عاصل نہ ہو سکی۔ وہاں سے آپ واپس گورداسپور تشریف لے آئے۔ اوا تر اکتوبر ہم ۱۹۹۰ء میں آپ گورداسپور کے مقدمات سے گونہ فراغت پا کے قادیان آگئے۔

٢٠- اكتوبر كو سالكوث تشريف لے گئے - كيونكه وہال كے دوستول نے باصرار وہال تشریف لے جانے کی درخواست کی تھی۔ اور عرض کیا تھا کہ آپ این ابتدائی عمر میں یہاں کئی سال رہے ہیں پس اب بھی جب کہ خدا تعالی نے آپ کو عظیم الثان کامیابی عطا فرمائی ہے ایک د فعه اس طرف قدم رنجه فرما کراس زمین کو برکت دیں۔ پیه سفر بھی آپ کی کامیابی کابین ثبوت تھا۔ کو نکہ ہرایک سیشن پر آپ کی زیارت کے لئے اس قدر مخلوق آتی تھی کہ سیشن کے حکام کو انتظام کرنا مشکل ہو جاتا تھا اور لاہور کے سٹیشن پر تو اس قدر ہجوم ہواکہ پلیٹ فارم مکٹ ختم ہو گئے اور شیش ماسر کو بلا مکٹ ہی لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دینی پڑی۔ جب آپ سالکوٹ پہنچے تو شیشن سے آپ کی قیام گاہ تک جو میل بھرکے فاصلہ پر تھی برابرلوگوں کا ہجوم تھا۔ شام کے وقت ٹرین سٹیشن پر بہنچی ۔ تو سواری گاڑیوں میں چڑھتے چڑھاتے دریا لگ گئی اور آپ کی گاڑی ابھی تھوڑی دور ہی چلنے پائی تھی کہ اندھیرا ہو گیا ہجوم خلائق کے سبب اور رات یر جانے سے اندیشہ ہواکہ کمیں بعض لوگ گاڑیوں کے نیچے نہ آجائیں۔ چنانچہ پولیس کو اس بات کا خاص انظام کرنا پڑا کہ آپ کے آگے آگے راستہ صاف رہے۔ سالکوٹ کے ایک ر کیس اور آزری مجسٹریٹ پولیس کے ساتھ اس کام پر تھے۔ ان کو بڑی مشکل اور سختی ہے راسته کرانا پر تا تھااور گاڑی نمایت آہستہ آہستہ چل سکتی تھی۔ گاڑی کی کھڑکیاں کھول دی گئی میں بازاروں اور گلیوں میں لوگ علاوہ دو روپیہ کھڑے ہونے کے دو کانوں کے بر آمدے بھی

رے ہوئے تھے۔ اور بعض تو جگہ نہ ملنے کی وجہ سے کھڑکیوں کے پھجوں پر چڑھے بیٹھے تھے تمام چھوں یر ہندؤوں اور مسلمانوں نے آپ کی شکل دیکھنے کے لئے ہنڈیاں اور لیمپ جلا رکھے تھے اور چھتیں عورتوں اور مردوں سے بھری یزی تھیں۔ آپ کی گاڑی کے قریب آنے یر مشعلیں آگے کر کر کے آپ کی شکل دیکھتے تھے اور بعض لوگ آپ پر پھول بھینکتے تھے۔ سیالکوٹ آپ نے پانچ روز قیام فرمایا اور علاوہ تبلیغ کے جو آپ گھریر ملنے والوں کو کرتے رہے آپ کا ایک پلک لیکچر بھی وہاں ہؤا۔ جس وقت لیکچر کا اعلان ہوا اس وقت سیالکوٹ کے علاء نے برے زور سے اعلان کیا کہ کوئی شخص مرزا صاحب کالیکچر سننے نہ جائے اور یہ بھی فتویٰ دے ویا کہ جو شخص آپ کالیکچرسننے جائے گااس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک زبردست ہتھیار اس وقت سے علاء ہند کے پاس ہے جس کے ذریعے سے وہ جاہل مسلمانوں پر اپنی حکومت قائم رکھتے میں اور جس کے لئے جھوٹی سچی کوئی بھی دلیل ان کے پاس نہیں اور اس اعلان کو ہی کافی خیال نہ کیا گیا بلکہ جس مکان میں آپ کالیکچر تھااس کے مقابل چند مخالف مولویوں نے اپنے لیکچروں کا اعلان کر دیا تاکہ لوگ آپ کے لیکجر میں شامل نہ ہونے یا کیں اور باہر کے باہر ہی رک جائیں۔ علاوہ ازیں کچھ آدمی لیکچرگاہ کے دروازہ پر مقرر کردیئے گئے کہ اندر جانے والوں کو روکیں اور بتا کیں کہ آپ کے لیکچرمیں جانا گناہ ہے۔ اور بعض تو اس حد تک بڑھے کہ آنے والوں کو پکڑ پکڑ کر دو سری طرف لے جاتے تھے۔ مگرباد جو داس کے لوگ بردی کثرت سے آئے اور جس وقت لوگوں نے ساکہ آپ لیکچر گاہ میں تشریف لے آئے ہیں تو مخالف علماء کالیکچر چھوڑ كروبان بھاگ آئے اور اس قدر شوق سے لوگوں نے حصہ لياكہ سركارى ملازم بھى باوجود تعطیل کا دن نہ ہونے کے لیکچرمیں شامل ہوئے۔ یہ لیکچربھی چھیا ہُوا تھا اور مولوی عبدالکریم صاحب نے یڑھ کر سایا تھا۔ دوران لیکچرمیں بعض لوگوں نے شور مجانا چاہا۔ پولیس افسرنے جو ایک پورپین صاحب تھے۔ نہایت ہوشیاری ہے ان کو رو کا اور ایک بڑی لطیف بات فرمائی کہ تم مسلمانوں کو ان کے لیکچریر گھبرانے کی کیا وجہ ہے تمہاری تو بیہ تائید کرتے ہیں اور تمہارے رسول الله المالية كى عظمت قائم كرتے ہيں۔ ناراض ہونے كاحق تو ہماراتھاكہ جن كے خدا (ميح) کی وفات ثابت کرنے پر بیر اس قدر زور دیتے ہیں۔ غرض ا نسران یولیس کی ہشیاری کے باعث کوئی فتنہ فساد نہ ہوا۔ اس لیکچرمیں ایک خصوصیت بیہ تھی کہ آپ نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو اہل ہنود پر اتمام حجت کرنے کے لئے پلک میں بحثیت کرش پیش کیا۔

جب لیکچرختم ہو کر گھر کو واپس آنے گئے تو پھر بعض لوگوں نے پھرمارنے کا ارادہ کیا لیکن پولیس نے اس مفیدہ کو بھی رو کا۔ لیکچر کے بعد دو سرے دن آپ واپس تشریف لے آئے اور اس موقعہ پر بھی پولیس کے انتظام کی وجہ سے کوئی شرارت نہ ہو سکی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں دکھ دسنے کا کوئی موقعہ نہیں ملا۔ تو بعض لوگ شہرسے کچھ دو ربا ہر جاکر ریل کی سڑک کے پاس کھڑے ہو گئے اور چلتی ہوئی ٹرین پر پھر پھینے لیکن اس کا نتیجہ سوائے کچھ شیشے ٹوٹ جانے کے اور کیا ہو سکتا تھا؟

١١ - اكتوبر ١٩٠٥ء كو مولوی عبرالکریم صاحب کی وفات اور سفرد ہلی کے حالات آپ کے نمایت مخلص مرید مولوی عبدالکریم صاحب جو مختلف مو تعول پر آپ کے لیکچر سایا کرتے تھے ایک لمبی باری کے بعد فوت ہوئے۔ اور آپ نے قادیان میں ایک عربی مدرسہ کھولنے کا ارشاد فرمایا جس میں وین اسلام سے واقف علماء پیدا کئے جائیں تاکہ فوت ہونے والے علماء کی جگہ خالی نہ رہے۔ مولوی عبدالکریم صاحب کی وفات سے چند روز بعد دہلی تشریف لے گئے اور وہاں قریباً پندرہ دن رہے۔ اس وقت دہلی گو پندرہ سال پہلے کی دہلی نہ تھی جس نے دیوانہ وار شور مجایا تھا۔ لیکن پھر بھی آپ کے جانے پر خوب شور ہو تارہاس پندرہ دن کے عرصہ میں آپ نے دہلی میں کوئی پلک لیکچرنہ دیا۔ لیکن گھریر قریباً روزانہ لیکچرہوتے رہے جن میں جگہ کی تنگی کے سبب دو ڈھائی سوسے زیادہ آدی ایک وقت میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک دو دن لوگوں نے شور بھی کیا اور ایک دن حملہ کر کے گھریر چڑھ جانے کا بھی ارادہ کیا۔ لیکن پھر بھی پہلے سفر کی نسبت بہت فرق تھا۔ اس سفرسے واپسی پر لدھیانہ کی جماعت نے دو دن کے لئے آپ کولدھیانہ میں مخرایا اور آپ کا ایک پلک لیکچر نمایت خیرو خوبی سے ہوا۔ وہاں امرنسر کی جماعت کا ایک وفد پہنچاکہ آپ ایک دو روز امرتسر بھی ضرور قیام فرمائیں جے حضرت نے منظور فرمایا۔اور لدھیانہ سے واپسی یر امرتسر میں اتر گئے۔ وہاں بھی آپ کے ایک عام لیکچر کی تجویز ہوئی۔ امرنسر سللہ احمدید کے مخالفین سے پر ہے اور مولویوں کا وہاں بہت زور ہے۔ ان کے اکسانے سے عوام الناس بہت شور کرتے رہے جس دن آپ کالیکچرتھا اس روز مخالفین نے فیصلہ کرلیا کہ جس طرح ہو لیکچرنہ ہونے دیں۔ چنانچہ آپ لیکچرہال میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ دروازہ یر مولوی بڑے بڑے جے پنے ہوئے لیے لیے ہاتھ مار کر آپ کے خلاف وعظ کر

رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اپنے دامنوں میں پھر بھرے ہوئے ہیں۔ آپ لیکچر گاہ میں اندر تشریف لے گئے اور لیکچر شروع کیالیکن مولوی صاحبان کو اعتراض کا کوئی موقعہ نہ ملاجس پر لوگوں کو بھڑکائیں۔ پندرہ بیں منٹ آپ کی تقریر ہو چکی تھی کہ ایک شخص نے آپ کے آگے چائے کی پیالی پیش کی کیونکہ آپ کے حلق میں تکلیف تھی۔ اور ایسے وقت میں اگر تھوڑے تھوڑے وقفہ سے کوئی سیال چیز استعال کی جائے تو آرام رہتا ہے۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رہنے دو لیکن اس نے آپ کی تکلیف کے خیال سے پیش کرہی دی اس پر آپ نے بھی اس میں سے ایک گھونٹ بی لیا۔ لیکن وہ مہینہ روزوں کا تھا مولویوں نے شور مچا دیا کہ بیہ شخص مسلمان نہیں کیونکہ رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ بیاریا مسافر روزہ نہ رکھے۔ بلکہ جب شفا ہویا سفرسے واپس آئے تب روزہ رکھے اور میں تو بیار بھی ہوں اور مسافر بھی۔ لیکن جوش میں بھرے ہوئے لوگ کب رکتے ہیں شور بڑھتا گیا اور باوجود یولیس کی کوشش کے فرونہ ہو سکا۔ آخر مصلحاً آپ بیٹھ گئے اور ایک شخص کو نظم پڑھنے کے لئے کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے نظم پڑھنے پر لوگ خاموش ہو گئے تب پھر آپ کھرے ہوئے تو پھر مولویوں نے شور مچایا اور جب آپ نے لیکچرجاری رکھا تو فسادیر آمادہ ہو گئے اور سیٹج پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھے۔ پولیس نے رو کنے کی کوشش کی لیکن ہزاروں آدمیوں کی رُو ان کے روکے نہ رکتی تھی۔ اور ایسامعلوم ہو تا تھا کہ سمندر کی ایک لبرہے جو آگے ہی بردھتی چلی آتی ہے۔ جب پولیس سے اس کا سنبھالنا مشکل ہو گیا تب آپ نے لیکچر چھوڑ دیا۔ لیکن پھر بھی لوگوں کا جوش ٹھنڈا نہ ہُوا۔ اور انہوں نے سینج پر چڑھ کر حملہ آور ہونے کی کوشش جاری رکھی اس پر پولیس انسکٹرنے آپ سے عرض کی کہ آپ اندر کے کمرہ میں تشریف لے چلیں اور فوراً سیاہی دوڑائے کہ بند گاڑی لے آئیں۔ پولیس لوگوں کو اس کمرہ میں آنے ہے روکتی رہی اور دو سرے دروازہ کے سامنے گاڑی لاکر کھڑی کر دی گئی آپ اس میں سوار ہونے کے لئے تشریف لے چلے۔ آپ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو لوگوں کو پہتہ لگ گیا کہ آپ گاڑی میں سوار ہو کر چلے ہیں۔اس پر جو لوگ لیکچر ہال میں باہر کھڑے تھے وہ حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھے اور ایک شخص نے بڑے ذور سے ایک بہت موٹااور مضبوط سوٹا آپ کو مارا۔ ایک مخلص مریدیاس کھڑا تھاوہ جھٹ آپ کو بچانے کے لئے آپ کے اور حملہ کرنے والے کے درمیان میں آگیا جو نکہ گاڑی کا دروازہ کھلا تھا۔

سوٹااس پررک گیااور اس شخص کے بہت کم چوٹ آئی ورنہ ممکن تھا کہ اس شخص کا خون ہو
جا تا۔ آپ کے گاڑی میں بیٹھنے پر گاڑی چلی لیکن لوگوں نے پھروں کا مینہ برسانا شروع کر دیا۔
گاڑی کی کھڑکیاں بند تھیں ان پر پھر گرتے تھے تو وہ کھل جاتی تھیں ہم انہیں پکڑ کر سنبھالئے تھے۔ لیکن پھروں کی بوچھاڑ کی وجہ سے ہاتھ چھوٹ چھوٹ کروہ گر جاتی تھیں۔ لیکن خدا تعالی کے فضل سے کسی کے چوٹ نہیں آئی صرف ایک پھرکھڑکی میں گزر تا ہؤا میرے چھوٹ بھائی کے ہاتھ پر لگا۔ چو نکہ پولیس کاڑی کے چاروں طرف کھڑی تھی۔ بہت سے پھراسے لگے۔ جس پر پولیس نے لوگوں کو وہاں سے بٹایا اور گاڑی کے چاروں طرف کھڑی تھی۔ بہت سے پھراسے کی جود پولیس کی جھت پر بھی پولیس کی موجود کی کے وہ دور آکر گاڑی کو گھر تک پنچایا۔ لوگوں میں اس قدر جوش تھا کہ باوجود پولیس کی موجود گی کے وہ دور تک گاڑی کو گھر تک پنچایا۔ لوگوں میں اس قدر جوش تھا کہ باوجود پولیس کی موجود گی کے وہ دور تک گاڑی کے پیچھے بھاگے۔ دو سرے دن آپ قادیان واپس تشریف

وفات کی پیشگو کی اسلسلہ کا نظام اور صدر انجمن کا قیام الهام ہوا کہ آپ کو وفات قریب ہے۔ جس پر آپ نے ایک رسالہ الوسیت لکھ کرانی تمام جماعت میں شائع کردیا۔ اور اس میں جماعت کو اپنی وفات کے قرب کی خبردی اور ان کو آسلی دی اور الهام اللی کے ماتحت ایک مقبرہ بنائے جانے کا اعلان فرمایا۔ اور اس میں دفن ہونے والوں کے لئے یہ شرط مقرر کی کہ وہ اپنی تمام جا کداو کا دسوال حصہ اشاعت اسلام کے لئے دیں اور تحریر فرمایا کہ جھے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ اس مقبرہ میں صرف وہی دفن ہو سکیں گے جو جنتی ہوں گے۔ اور ان اموال کی حفاظت کے لئے جو اس مقبرہ میں وفن ہونے کے لئے لوگ بغرض اشاعت اسلام دیں گے ایک انجمن مقرر فرمائی۔ اس انتظام کے علاوہ یہ بھی پیش گوئی کی کہ جماعت کی حفاظت اور اس کو سبحالنے کے لئے فدا تعالیٰ خود میری وفات کے بعد اس طرح انتظام کرے گاجس طرح کہ پہلے نبیوں کے بعد کر تا رہا ہے اور ایسے لوگوں کو کھڑا کر تا رہے گاجو جماعت کی نگرانی اسی طرح کریں گے جس طرح کہ آنخضرت اللہ گئی کی جاعت کی نگرانی اسی طرح کریں گے جس طرح کہ آنخضرت اللہ گئی کے بعد حضرت ابو بکرش نے کی تھی۔ سللہ کی ضروریات تعلیمی و تبلیغی کے لئے الومیت کی اشاعت تک مدرسہ اور میگزین کی انتظای کی ضروریات تعلیمی و تبلیغی کے لئے الومیت کی اشاعت تک مدرسہ اور میگزین کی انتظای کی شروریات تعلیمی و تبلیغی کے لئے الومیت کی اشاعت تک مدرسہ اور میگزین کی انتظای کیشیاں تھیں۔ اور مقبرہ بستی کے لئے ایک جدید انجمن تجویز ہوئی۔ مگرخدام کی درخواست پر کھریئیاں تھیں۔ اور مقبرہ بستی کے لئے ایک جدید انجمن تجویز ہوئی۔ مگرخدام کی درخواست پر کھریں آپ نے اس انجمن کی بجائے جے وصیتوں کے اموال کی حفاظت کے لئے ایک جاءے جے وصیتوں کے اموال کی حفاظت کے لئے ایک جاء جے وصیتوں کے اموال کی حفاظت کے لئے ایک جاء کے دسمبر میں آپ نے اس انجمن کی بجائے جے وصیتوں کے اموال کی حفاظت کے لئے ایک جاء جے وصیتوں کے اموال کی حفاظت کے لئے ایک جاء کے دسمبر میں آپ نے اس انجمن کی بجائے جے وصیتوں کے اموال کی حفاظت کے لئے ایک جاء کے دوسیتوں کے اموال کی حفاظت کے لئے اسے در حفاظت کے لئے اس ان کی دو خواست کی دو خواست کے دوسیتوں کے اموال کی حفاظت کے لئے اسے دوسیتوں کے اموال کی حفاظت کے لئے اس کے دوسیتوں کے اموال کی حفاظت کے لئے اسام کے دوسیتوں کے اس کی دو خواست کے اس کی دوسیتوں کے دوسیتوں کے دوسیتوں کے دوسیتوں کے دوسیتوں کے دوسی

مقرر کیا تھا ایک ایسی انجمن قائم کر دی جس کے سپرد دینی اور دنیادی تعلیم کے مدارس ربوبو آف ربلیجننر مقبرہ بہشتی وغیرہ سب متفرق کام کر دیئے۔ اور مختلف انجمنوں کی بجائے ایک ہی صدر انجمن قائم کردی۔

۱۹۰۷ء میں سمبر کے مہینے میں آپ کا الوکا مبارک احد اس پیگئر کی کے مطابق جو اس کی پیدائش کے وقت ہی تھاپ کر شائع کر دی گئی تھی ساڑھے آٹھ سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔
ای سال معدر انجمن کی مختلف شہروں میں شاخیں قائم کرنے کی تجویز گئی گئی۔ دو مرد اور ایک عورت امریکن آپ سے ملنے کے لئے آئے جن سے دریا تک گفتگو ہوئی۔ اور انہیں مسج کی بعثت ثانیہ کی حکمت اور اصلیت سمجھائی۔ اس سال پنجاب میں پچھ النجیششن پیدا ہو گیا۔

اس پر آپ نے اپی جماعت کو گور نمنٹ کا ہر طرح دفادار رہنے کی تاکید فرمائی ادر مختلف جگہ پر آپ کی جماعت نے اس شورش کے فرو کرنے میں بلا کسی لالج کے خدمت کی۔

وسمبریس آریوں نے لاہور میں ایک ندہی کانفرنس منعقد کی۔ اور سب نداہب کے اوگوں کو اس میں شامل ہونے کی وعوت دی۔ لیکن سے شرط رکھی کہ کسی ندہب کے پیروؤں کو دو سرے ندہب پر حملہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اور خود بھی اس شرط کی پابندی کا اقرار کیا آپ سے بھی اس میں شامل ہونے کی درخواست کی گئی تو آپ نے اس وقت کہ دیا کہ مجھے تو اس تجویز میں دھوکے کی ہو آتی ہے۔ لیکن پھر بھی ججت پوری کرنے کے لئے ایک مضمون کھ کر اس میں پڑھنے کے لئے ایک مضمون کھ کر اس میں پڑھنے کے لئے ایک مضمون کھ کر اس میں پڑھنے کے لئے بھیج دیا۔ اس مضمون میں آپ نے بڑے زور سے آریوں کو صلح کی دعوت دی اور نمایت نرمی سے صرف اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے پیش کیس۔ ہماری جماعت کے قریبا پانچ سو آدمی محکم خرید کر اس کانفرنس میں شامل ہوتے رہے اور ہمارے بماعث دو سرے مسلمان بھی شامل ہوتے رہے لیکن جب آریوں کی باری آئی تو انہوں نے نمایت گذرے طور پر ہمارے نبی کریم التھا ہی تعلیم کے ماتحت خاموشی سے ان کے لیکچووں کو سنتے رہے نبیت استعال کئے۔ لیکن ہم آپ کی تعلیم کے ماتحت خاموشی سے ان کے لیکچووں کو سنتے رہے اور کسی ناز کسی آریکی نے۔

الا / مارچ ١٩٠٨ء میں مرولین صاحب بمادر فنانشل کمشنرصوبہ پنجاب قادیان تشریف لائے چو نکہ یہ پہلا موقعہ تھا کہ پنجاب کا ایک ایسامعزز اعلیٰ عمدیدار قادیان آیا آپ نے تمام جماعت کو ان کے استقبال کرنے کا تھم دیا۔ اور اپنی سکول گراؤنڈ میں ان کا خیمہ لگوایا اور ان کی

وعوت بھی کی۔ چو تکہ آپ کی نبت آپ کے مخالفین نے مشہور کر رکھا تھا کہ آپ در يرده گور نمنٹ کے مخالف میں کیونکہ افسران بالاسے باوجود اینے قدیم خاندانی تعلقات کے مجھی نیں طنے۔ آپ نے عملی طور پر اس اعتراض کو دور کر دیا۔ اور فنانشل کمشنر صاحب سے ملاقات کے لئے خور تشریف لے مجے اس وقت آپ کے ساتھ سات آٹھ آدی آپ کی جماعت کے بھی تھے صاحب مدوح نے نمایت تکریم کے ساتھ اپنے خیمہ کے دروازے پر حضرت مسیح موعود کو ریسیو (Receive) کیا۔ اور آپ سے مخلف امور آپ کے سللہ کے متعلق دریافت كرتے رہے ليكن اس تمام مفتكو ميں ايك بات خاص طور پر قابل ذكر ہے۔ ان دنول ميں مسلم لیگ نئ نئ قائم ہوئی تھی۔ اور حکام انگریزی اس کی کونی ٹیوشٹ پر ایسے خوش تھے کہ ان کے خیال میں کا تکریس کے نقائص دور کرنے میں بیرایک زبردست آلہ ثابت ہوگی۔اور بعض حکام رؤساء کو اشار تا اس میں شامل ہونے کی تحریک بھی کرتے تھے۔ فنانشل کمشنرصاحب بهادر نے بھی برسبیل تذکرہ آپ ہے مسلم لیگ کا ذکر کیا اور اس کی نسبت آپ کی رائے دریافت کی۔ آپ نے فرمایا میں اسے پند نہیں کر آ۔ فنانشل کمشنرنے اس کی خوبی کا قرار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ راہ خطرناک ہے۔ انہوں نے کماکہ آپ اسے کا گریس پر قیاس نہ کریں اس کا قیام تو ایسے رنگ میں ہوا تھا کہ اس کا اپنے مطالبات میں صدیبے بڑھ جانا شروع سے نظر آرہا تھا۔ لکن مسلم لیگ کی بنیاد ایسے لوگوں کے ہاتھوں اور ایسے قوانین کے ذریعے پڑی ہے کہ یہ مجھی كالكريس كارنگ اختيار كرى نہيں عتى- اس پر آپ كے ايك مريد خواجه كمال الدين نے جو وو کنگ مشن کے بانی اور رسالہ مسلم انڈیا کے مالک ہیں۔ سرولسن کی تائید کی اور کہا کہ میں بھی اس كا ممبر موں اس كے ايسے قواعد بنائے گئے ہيں كه اس كے ممراہ مونے كا خطرہ نہيں۔ مگر دونوں کے جواب میں حضرت مسے موعود یے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بو آتی ہے کہ ایک دن سے بھی کا تگریس کا رنگ اختیار کرلے گی۔ میں اس طرح سیاست میں دخل دینے کو خطرناک سمجھتا ہوں۔ یہ مختگو تو اس پر ختم ہوئی۔ لیکن ہر ایک ساسی واقعات کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ آپ كاخيال كس طرح لفظ بلفظ يورا مثوا-

ای سال ۲۶ اپریل کو بوجہ والدہ صاحبہ کی بیاری کے آپ کو لاہور جانا پڑا جس دن قادیان سے چلنا تھا۔ اس رات کو الهام ہؤا"مباش ایمن از بازی روزگار" یعنی حوادث زمانہ سے بے خوف مت ہو۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ آج یہ الهام ہؤا ہے کہ جو کسی خطرناک حادثہ پر دلالت

کر تاہے۔ اتفاق سے اس رات میرے چھوٹے بھائی مرزا شریف احمہ بیار ہو گئے۔ لیکن جس طرح سے ہو سکا روانہ ہوئے۔ جب بٹالہ پنچے جو قادیان کاسٹیشن تھا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ بوجہ سرحدی شورش کے گاڑیاں کافی نہیں اس لئے گاڑی ریزرو نہیں ہو سکی۔ وہاں دو تین دن انظار كرنايرا- آپ نے اپنے گھريس فرمايا كه ادھرالهام متوحش ہؤا ہے۔ ادھراللہ تعالى كى طرف سے روکیں یو رہی ہیں۔ بہترہ کہ یہیں بٹالہ میں کچھ عرصہ کے لئے کھر جا کیں۔ آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی علاج کے لئے کوئی لیڈی ڈاکٹریمیں بلالی جائے گی۔ لیکن انہوں نے ا صرار کیا کہ نہیں لاہور ہی چلو۔ آخر دو تین دن کے انتظار کے بعد آپ لاہور تشریف لے گئے۔ آپ کے پہنچتے ہی تمام لاہور میں ایک شور پڑ گیا اور حسب دستور مولوی لوگ آپ کی خالفت کے لئے اکھے ہو گئے۔ جس مکان میں آپ اترے ہوئے تھے اس کے پاس ہی ایک میدان میں آپ کے خلاف لیکچروں کا ایک سلسلہ شروع ہؤا۔ جو روزانہ نماز عصرے لیکر رات کے نووس بجے تک جاری رہتا۔ ان لیکچروں میں گندی سے گندی گالیاں آپ کو دی جاتیں اور چو نکہ آپ کے مکان تک پہنچنے کا میں راستہ تھا آپ کی جماعت کو سخت تکلیف ہوتی۔ لیکن آپ نے سب کو سمجھا دیا کہ گالیوں سے ہمارا کچھ نہیں بگڑتا تم لوگ خاموش ہو کے پاس سے گذر جایا كرو اوهرديكها بھي نه كرو- چو نكه اس دفعه لا ہو رميں كچھ زيادہ رہنے كاارادہ تھااس لئے جماعت کے احباب چاروں طرف سے اکٹھے ہو گئے تھے اور ہروقت جوم رہتا تھا اور لوگ بھی آپ سے منے کے لئے آتے رہے تھے۔

چونکہ رؤسائے ہند بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ ساری دنیا کے رؤساء دین سے نبتاً عافل ہوتے ہیں اس لئے آپ نے ان کو پچھ سانے کے لئے یہ تجویز فرمائی کہ لاہور کے ایک غیر احمدی رئیس کی طرف سے جو آپ کا بہت معقد تھارؤ ساء کو دعوت دی اور دعوت طعام میں پچھ تقریر فرمائی۔ تقریر کسی قدر لمبی ہو گئے۔ جب گھنٹے کے قریب وقت گذر گیا تو ایک شخص نے ذرا گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ اس پر بہت سے لوگ بول اٹھے کہ کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں لیکن یہ کھانا وہم روز کھاتے ہیں لیکن یہ کھانا وہم روز کھاتے ہیں لیکن یہ کھانا رغذائے روح) تو آج ہی میسر ہوا ہے آپ تقریر جاری رکھیں۔ دو اڑھائی گھنٹے تک آپ کی تقریر ہوتی رہی۔ اس تقریر کی نبیت لوگوں میں مشہور ہؤاکہ آپ نے اپنا دعوی نبوت واپس کے لیا۔ لاہور کے اردو روزانہ اخبار عام نے بھی یہ خبر شائع کر دی۔ اس پر آپ نے اسی وقت اس کی تردید فرمائی اور لکھا کہ ہمیں دعوی نبوت ہے اور ہم نے اسے بھی واپس نہیں لیا۔

ہمیں صرف اس بات سے انکار ہے کہ ہم کوئی نئی شریعت لائے ہیں۔ شریعت وہی ہے جو آنخضرت الفائلی لائے تھے۔

آپ کو بھیشہ دستوں کی شکایت رہتی تھی۔ لاہور تشریف لانے پر سے شکایت زیادہ ہوگئ۔

اور چو نکہ ملنے والوں کا ایک تانا رہتا تھا اس لئے طبیعت کو آرام بھی نہ ملا۔ آپ ای حالت میں سے کہ الہام ہوا۔ اکر جیل فیم الر جیل فیم الر جیل گئم الر جیل گئم الر جیل کوچ کرنے کا وقت آگیا۔ پھر کوچ کرنے کا وقت آگیا۔ اس الہام پر لوگوں کو تشویش ہوئی۔ لیکن فورا قادیان سے ایک مخلص دوست کی وفات کی خبر پیچی اور لوگوں نے سے الہام اس کے متعلق سمجھا اور تیلی ہوگئی۔ لیکن آپ سے جب بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے سلملہ کے ایک بہت براے شخص کی نبست ہے۔ وہ شخص اس سے مراد نہیں۔ اس الہام سے گھرا کر والدہ صاحبہ نے ایک دن فرمایا کہ چلو واپس فخص اس سے مراد نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اب واپس جانا ہمارے افقیار میں نہیں۔ اب اگر خدا ہی قادیان چلیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اب واپس جانا ہمارے افقیار میں نہیں۔ اب اگر خدا ہی اور اس بیاری میں ہی ہندوؤں اور مسلمانوں میں صلح و آشتی پیدا کرنے کے لئے آپ نے ایک لیجر دینے کی تجویز فرمائی اور یکچر کھنا شروع کر دیا اور اس کانام پیغام صلح کہ کے آپ اس سے آپ کی طبیعت اور بھی کمزور ہوگئی اور دستوں کی بیاری بڑھ گئی۔ جس دن سے لیچر ختم ہونا تھا۔ اس کے کیا دات الہام ہؤا۔

## مکن تکیه برعمرنایائیدار

یعن نہ رہنے والی عمر پر بھروسہ نہ کرنا۔ آپ نے اس وقت یہ الهام گھر میں سادیا اور فرمایا کہ ہمارے متعلق ہے۔ دن کو لیکچر ختم ہوااور چھنے کے لئے دے دیا گیا۔ رات کے وقت آپ کو وست آیا اور سخت ضعف ہو گیا۔ والدہ صاحبہ کو جگایا۔ وہ اٹھیں تو آپ کی حالت بہت کرور تھی۔ انہوں نے گھراکر پوچھا کہ آپ کو کیا ہؤا ہے۔ فرمایا وہی جو میں کہاکر آتھا یعنی (بارٹ موت) اس کے بعد پھراکی اور دست آیا اس سے بہت ضعف ہو گیا۔ فرمایا مولوی نورالدین صاحب کو بلواؤ (مولوی صاحب جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے بہت بڑے طبیب تھے) پھر فرمایا کہ محمود مصنف رسالہ طدا) اور میرصاحب (آپ کے خسر) کو جگاؤ۔ میری چارپائی آپ کی چارپائی سے تھوڑی ہی دور تھی جھے جگایا گیا۔ اٹھ کر دیکھا تو آپ کو کرب بہت تھا۔ ڈاکٹر بھی آگئے تھے۔ انہوں نے علاج شروع کیا لیکن آرام نہ ہؤا۔ آخر انجاشن کے ذریعہ بعض ادویات دی گئیں۔

اس کے بعد آپ سو گئے جب صبح کا وقت ہوا۔ اٹھے اور اٹھ کر نماز پڑھی۔ گلا بالکل بیٹھ گیا تھا۔

پچھ فرمانا چاہا لیکن بول نہ سکے۔ اس پر قلم دوات طلب فرمائی لیکن لکھ بھی نہ سکے قلم ہاتھ سے چھٹ گئے۔ اس کے بعد لیٹ گئے اور تھوڑی دیر تک غنودگی سی طاری ہو گئی اور قریباً ساڑھ دس بجے دن کے آپ کی روح پاک اس شہنشاہ حقیق کے حضور حاضر ہو گئی جس کے دین کی ضدمت میں آپ نے اپنی ساری عمر صرف کردی تھی۔ اِنّا لِلّٰهِ وَ اِنّا اِلْیَهِ رَجِعُونَ۔ باری کے وقت ایک بی لفظ آپ کی زبان مبارک پر تھا اور وہ لفظ اللہ تھا۔

آپ کی وفات کی خبر بجلی کی طرح تمام لاہور میں پھیل گئی۔ مختلف مقامات کی جماعتوں کو تارین دے دی گئیں اور اس روز شام یا دو سرے دن صبح کے اخبارات کے ذریعے کل ہندوستان کو اس عظیم الثان انسان کی وفات کی خبر مل گئی۔ جمال وہ شرافت جس کے ساتھ آپ ایخ مخالفوں سے بر آؤ کرتے سے ہیشہ یا درہے گی۔ وہاں وہ خوشی بھی بھی نہیں بھلائی جا سمتی جس کا اظہار آپ کی وفات پر آپ کے مخالفوں نے کیا۔ لاہور کی پبلک کا ایک گروہ نصف گھنے کے اندر ہی اس مکان کے سامنے اکٹھا ہوگیا جس میں آپ کا جسم مبارک پڑا تھا۔ اور خوشی کے گیت گاگا کرانی کور باطنی کا ثبوت دینے لگا۔ بعضوں نے تو عجیب عجیب سوانگ بنا کر اپنی خباشت گا شہوت دیا۔

آپ کے ساتھ جو محبت آپ کی جماعت کو تھی۔ اس کا طال اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بہت تھے جو آپ کی تغش مبارک کو صریحاً پی آنکھوں کے سامنے پڑا دیکھتے تھے۔ گردہ اس بات کو قبول کرنے کے لئے قوتیار تھے کہ اپ حواس کو مختل مان لیس لیکن یہ باور کرنا انہیں دشوار و ناگوار تھا کہ ان کا حبیب ان سے بیشہ بیشہ کے لئے جدا ہو گیا ہے۔ پہلے مسیح کے حواریوں اور اس مسیح کے حواریوں کی اپ مرشد کے ساتھ محبت میں یہ فرق ہے کہ وہ قو مسیح کے صلیب اس مسیح کے حواریوں کی اپ مرشد کے ساتھ محبت میں یہ فرق ہے کہ وہ قو مسیح کے صلیب تندہ اتر آنے پر جیران تھے اور یہ اپ مسیح کے وصال پر ششہ رہتے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ مسیح فوت کیو کر ہوا۔ آج سے تیرہ سوسال پہلے ایک مخص جو خاتم البیّن موکر آیا تھا۔ اس کی دفات پر نمایت سے دل سے تیرہ سوسال پہلے ایک محفص جو خاتم البیّن موکر آیا تھا۔ اس کی دفات پر نمایت سے دل سے ایک شاعر نے یہ صدانت بحرا ہوا شعر کھا تھا کہ

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِيْ فَعَمِىَ عَـلَيْكُ النَّاظِرُ مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ اُحَاذِرُ بِ ﴿

- بيرة حيان بن نابت مصنّفه خلدون الكنائي صغير ٢٨ مطبوعه دمشق ٢٩٩٢ء تر السيرنوالحيلين الحجزء المثالث صغير ٣٨٣ ، ٧٨٨ عاشب مطبوعه مصر ترجمہ: کہ تو میری آنکھ کی تپلی تھا۔ تیری موت سے میری آنکھ اندھی ہو گئے۔اب تیرے بعد کوئی مخص پڑا مراکرے ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ کیونکہ ہم تو تیری ہی موت سے ڈر رہے تھے۔

آج سے تیرہ سوسال کے بعد اس نبی کے ایک غلام کی دفات پر پھروہی نظارہ چیثم فلک نے دیکھا کہ جنہوں نے اسے بچپان لیا تھا۔ ان کا بیہ حال تھا کہ بیہ دنیا ان کی نظروں میں حقیر ہوگئ اور ان کی تمام تر خوثی اگلے جمان میں ہی چلی گئی۔ بلکہ اب تک کہ آٹھ سال گذر چکے ہیں۔ ان کا یہی حال ہے۔ اور خواہ صدی بھی گذر جائے۔ مگروہ دن ان کو بھی نہیں بھول سکتے۔ جب کہ خدا تعالی کا پیار ارسول ان کے در میان چاتا پھر تا تھا۔

درد انسان کو بیتاب کر دیتا ہے اور میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی وفات كاذكركرك كميں سے كميں چلاگيا۔ ميں نے ابھى بيان كيا ہے كه ساڑھے دس بج آپ فوت ہوئے ای وقت آپ کے جسم مبارک کو قادیان میں پنچانے کا انتظام کیا گیا اور شام کی گاڑی میں ایک نمایت بھاری دل کے ساتھ آپ کی جماعت لاش لیکر روانہ ہوئی۔ اور آپ کا الهام پورا ہوا۔ جو قبل از وقت مخلف اخبارات میں شائع ہو چکا تھا۔ کہ ''ان کی لاش کفن میں لپیٹ كرلائے بيں" بٹالہ پہنچ كر آپ كاجنازہ فورا قاديان پہنچايا كيا اور قبل اس كے كه آپ كو دفن كيا جاتا۔ قادیان کی موجودہ جماعت نے (جن میں کئی سو قائم مقام باہر کی جماعتوں کا بھی شامل تھا) بالاتفاق آپ کا جانشین اور خلیفہ حضرت مولوی حاجی نور الدین صاحب بھیروی کو تشکیم کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور اس طرح الوصیت کی وہ شائع شدہ پیش گوئی بوری ہوئی کہ جیسے آنخضرت الطالبي كے بعد حفرت ابو بكر اكور كئے كئے تھے ميرى جماعت كے لئے بھى خدا ۔ انتعالیٰ ای رنگ میں انتظام فرمائے گا۔ اس کے بعد خلیفہ وقت نے آپ کا جنازہ پڑھااور دوپسر کے بعد آپ دفن کئے گئے۔ اور اس طرح آپ کا وہ الهام کہ "ستائیس کو ایک واقعہ ہمارے متعلق " جو دسمبر ١٩٠٤ء ميں ہوا اور مختلف اخبارات ميں شائع ہو چکا تھا يورا ہوا۔ كيونكه ٢٦ -مئ كو آپ فوت ہوئے اور ٢٧ تاريخ كو آپ دفن كئے گئے اور اس الهام كے ساتھ ايك اور الهام بھی تھا جس سے اس الهام کے معنی واضح کر دیئے گئے تھے۔ اور وہ الهام بیر تھا "وقت رسید "لینی تیری وفات کاونت آگیاہے۔

آپ کی وفات پر انگریزی اور دلیی ہندوستان کے سب اخبارات نے باوجود مخالفت کے

## اس بات کا قرار کیا کہ اس زمانہ کے آپ ایک بہت بوے مخص تھے۔

ا حفرت صاجزادہ مرز ابشراح مصاحب ایم اے کی تحقیق سے حفرت اقدس کی پیدائش ۱۳ رفروری۱۸۳۵ء ہے۔ علی پنجابی ذبان میں جے من بولتے ہیں اکثر عربی ذبان میں بولتے وقت دسے بدل جاتا ہے جیسے کنبف سے گنبد-استان سے استاد-علا حفرت اقدس کی پیدائش ۱۳-فروری۱۸۳۵ء تابت ہے۔ مرسب کنندہ